



Marfat.com



ٱلْحَمْثُ وَلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْ عِبَادِ فِالَّذِبْنَ اصطفا وَعَلااَ حَمْدُ اللهِ اللهِ عَبَادِ اللهِ م مُحَدِّرُهُ الْمُصْطَفَا وَعَلَى الْهِ وَاضْحَابِهِ مَ بُكَرَةِ اَمْ بَابِ الْسَحَرَمُ صَلَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَعْدَدُهُ وَاللهِ وَاضْحَابِهِ مَنْ مُنْهُ مُ وَارْمِنى هِ وَسَسَلَتُ مَ وَرَضِى عَنْهُ مُ وَارْمِنى ه

بندهٔ ناچیز هیم وفان علی فنی بن حاجی محدا مجد علی بر بلیدی عرض کرتا ہے کہ کسی کتاب کے ترجم کرتے ہیں جو دشوار بال پیش آنی ہیں اس کو وہ سمجھتا ہے جس کو اس کا انفاق پیش آبا ہو بہبن سے موافع البے نظرا نے ہیں کہ قام کی روانی کو روک دیتے ہیں۔ ایسے اہم کام کے لئے احباب او دینر دگوں نے مجھ جیسے عدیم الفرصیت نااہل کو مجبور کیا اور وہ مجبی الیے وقت کہ دل و د ماغ ضبعت ہو ہے ہول اپنے مثا علی اور بیار ول کی خدمت سے تقواری ی فرصیت منی وشوار ہونا ہم اپنے بزرگوں کا حکم منطوری کرنا چراوں کی خدمت سے تقواری کی فرصیت منافوری کرنا چراوں کا حکم منطوری کرنا چراوں کی خدمت سے تقواری میں فرصیت المناق اللہ سے دھاہے کہ دہ میری وفیل آبین۔

کریجاجع بین بن نام ادصاف امکانی حلال موسوی ، زیمر بی بحن کبندانی به واگلزاد عالم بچرجواب باغ رصوانی به رسب کیمرستی جال مصطفے کی برنوافشانی میرد ده حسریم قدس کاشیع شدندانی نعالی الندوان مصطفی کاش لا تالی وطائے یونی محلی کا تعلی مصب بر ابودی ایمان محب بر برم امکالی بهارآئی بهوئی آراسند بجر برزم امکالی کهال کا دشنب بین طور کیا برق نجل کیا محدد وه کمار بین کا طعز استے بینیا نی محدد وه کمار بی کون کا طعز استے بینیا نی

Re 1 5 - 10 1

وه امی جس کے ترکی عفل کل میطفل بنانی ایران میری بدائیدی برای برای برای بالی عظام بارگری برای ما عظام منافی

وه فاع جس كابرتم اطلس زنگاری گرده ده شاه بوربا مندسكهاباجس نير دنيا كو فدا حال نير كار كاكبا مرتبه بوگا

یره سوسال سے زیادہ زمانہ گزداکہ الدّجل شانہ نے ظلمت کدہ عالم کومنور کرتے والاوہ بینجبرع بی دنیا بیں بھیجاکہ بس کے بائفیں سیا دیت سل کا جھنڈا اور سراقد سی برخاتم الا نبیار کا تان تفا اس سے بہلے کہ دہ عالم قدس کا بادشاہ سریر آلئے بزم ناسوت ہواں کی آمر آمد کے طبل و دہل سے دشت دجبل گون کے بنے ۔ دہ کمالات ومحاس کا آقاب فاران کی چوئی سے طلوع ہوا ادر ابنی آنشین نفر لعبت سے سرو فلوب کو گرماگیا۔ تحط کی سوکھی ہوئی ذبین اس کے قدموں کی برکت ادر ابنی آنشین نفر لعبت سے سرسز دشاداب ہوگئی دہ مٹی کی مور تول پرجان فدا کرنے والے اور اپنے بائف سے بنائے ہوئی بیتھ کی صور توں کو خدا سمجھنے والے دفعناً مجوب خداکی مقناطبہ کے شش کی طوف دوڑ سے اور البے بہتھ کی صور توں کو خدا سمجھنے والے دفعناً مجوب خداکی مقناطبہ کے شش کی طرف دوڑ سے اور البے موقد سے کہ نثرک کا دیجود ہی ان کو شان گزر نے لگا۔

عرفان على

### بسمالثرالهن الرحب

عبدالحق بن سیف الدین ترک دہلوی بخاری بعد حمدوصلوٰۃ کے فرطنے ہیں کہ ہرز ملنے برطائے سرونواد بخ نے اس بلدہ ابرار کی جروں بڑی بڑی کتابی اور دفن دیکھ بیں منجله مختلف نالیفان کے مشهورنزا ورميرك زديك عده نزين نابرنخ وفأء الوفاباخبار دالالصطفاب ال كم تولف كما علما كعلام عالم مدينه خيرالانام أودالدين على بن شرلعيف عفيف الدين بن عبدالندين احد مبنى الهمنودى مدنى وتمالله عليه بين-ميرى دعام اكه خدائ بإكس حبنت بي ان كاجائ فرارفرا بين- آبين- وردى فعارالهم جمعان كے دن صبح كے و نن ان كا انتقال ہوا۔ اور امام مالك رحمنة الته عليه كى فركے نزديك لینع بین دفن کئے گئے۔ کتاب دفاءالوفاابک البی کتاب ہے جس مدینہ منورہ کے جملہ حالات، لرائبال نيرباقي حوادثان ادرا حادبب وأثار منعدد روابني اودمخنلف اقوال جمع كردت بيركوبا درياكوكوزك بن بندكرد باست كبكن الكناب ابك خاص نضبه كي سبب سيمسي تزليب بسرطل كئ اوداس كاخلاصه ابك دومرى كماب جس كانام افتقارالوفات واست يبليكه اس كقيب تام بول سنششه هين مختصر كميك جمع كيا - اس كے بعد كناب وفاء الوفا كا مئى ٩٩ ٨ هين اب ددسرامخنفانتخاب كباكياس كانام خلاصنه الوفا باخب اردار المصطفط ركعا كبارا وربي خلاصه اس زمانے بس لوگوں کے پاس محفوظ اور منہو ہے۔ اور مجھے بمنطور سے کرکناب وفار الوفا کی نفل كرول اس كنة كذارش به كدا كركناب خلاصة الوفاكي لعِض روايات بين كمجِه مخالفنت ظاهر بهواور دورية بهوتوآب لوگول كو باوركراد بناجا منامول كمسيدسمنودي رحمت الته عليه كاابك دومرا رسالہ بھی ہےجس بی خصوصبت کے سامقد وافعانت آنٹن زدگی اورمسجد شرلین کے گرجانے کے بعدجب كدلوكول في العادت شركيف كى تخديد بن تاخيركى الدومشرة مخرير فرمايا بهدر بنز مسئله حبات البباركو بالنفضيل كامل طور يخفيق كباب حيا كجراس رساله سي كعي اس كے مناسب موقع براس كتاب بس نقل كباكبا سب اور الفاقا لبن تواد بخ اور دوسسرى كتابول سے مجى انتخاب كربيا ہے تاہم بربات بادر كھنے كے قابل ہے كہ اس كى رفسن اراس كے اثارہ كے بغرويك ممجى مائك كى الاساشا الله تعالى \_

#### Marfat.com

اس کناب کے مسودہ کی ابتدام میں ہین مینمنورہ کے اندر بوئی اوراضنتنام مستلم من من بن الوليد ال كاب كاصل نام جذب القاوب الى دبار المعبوب ب جون وعدالی مخدت د بلوی رحمة المدعليمي البين به اور محصير كتاب دل سے مرغوب ہے۔ اس كوستره الواب بن تفيم فرما باب القل بن نام ال شرعظم الثنان زا دالله تعظيمًا وتشركوبًا کے۔ دوسس اسکے فضائل دمارس کا ذکرا حادیث اور آنارسے نابن ہے۔ تعبیرا وہ خرب جوز مان فذيم سے اس لفته كرامست نشان كى بابنت ہيں۔ چونفا ان اسباب كابيان جنول نے حصور کواس شہری تشرلین کے جلنے برآمادہ کیا مفار بانجوال سیدارسبین خاتم البین مكم مخطمه سے مدینه منوره کو بجرت فرمانا حجیط اعمارت مبحد شرایب بنوی صلی الندعلیه وسلم کی کیفیبت اوروبال كينام مقامات ترلفب كح حالات ساتوال ان نغرات اورزيا دنبول كابب ن جو مبحد شرایت بین حصنور مسرد به عالم صلی الترعلیه وسلم کے بعد ہو بی آ محوال فصنائل مجد شرليب اورروصنه مبيف آتخصرت صلى التدعليه وسلم كاذكر لوال عادت بن مجدفها كادر تهم مساحد نبوى صلى الته عليه وسلم كابيان وسوال ان آثار منزكه كا ذكر وبترف صفوات الله كے مشہور ہں۔ كب ارموال بعضے ان مقام شراعب كابيان جو كمه اور مدينه كے درميان وافع اورمنهوريس بارهوال بفنع كے مفره شرافير اور ال كے قبور كے فضائل كاذكر شرصوال جبل أحد كے فصنائل اور وہال كے شهدار رضوان النّه عليم اجبين كا ذكر جو دھوال حصرت سيدالانام كى زيادست كے فضائل اوراس كا بنوست كمتام انبسباعليم الصلاة والسلام این فرول بن زنده بین بیندر بصوال حصور کی فرزر لین کی زیارت داجب اور منخصیا اورآب كانوسل نيزآ تجناب حبنت مآب سے مددجا بهنا۔ سولھوال حصرت ببدالانام ك زبارت كآداب اوراس مقام عالى بن كفرنا مجروبال سايخ وطن كولو سن كا ذكر سنترهوال درود كے آداب دفضائل اوراس كے منغلن ب

## باب اول

# مدینیمنوره کے مختلف نام اوراس کے لفنب اللہ تعالی اس کی شرافت اور تعظیم میں اصافہ فرمائے اس کی شرافت اور تعظیم میں اصافہ فرمائے

نامول کی کنزن ہی ظاہر کردہی ہے کہ اس شہر شرلین کی کننی عظمن ہے اسمار المی عظمان ا درا لقاب حضرت رسالت بنائ صلے الدّعليه وسلم سے آس بات كا بنہ جلتا ہے كہ جس كے نام زباده بس اس کی رفعن وعظمت بھی زبادہ ہے۔ خاص کرایے وقت بس کہ ایک نام مشتق ہو۔ ایک ماخذ شرایت سے اوراس بات کی خبردنیا ہوکہ اس سے ایک صفیت عظیم بیدا ہوتی ہے ۔ روئے زبین کاکوئی شہرالیا ہیں ہے کہ جس کے نام اس درج کٹرسٹ کو پہنے ہول سجیے کہ مدینہ باک کے نام ہیں یعض علمائے کومٹشن کرکے تفریبًا ایک نٹو ا در بعض نے کم و زیادہ اس صد جمع كئے ہيں ليكن اس كتاب بين صرف وہ نام تھے جائيں كے جن كى دلالت اس مكان كى ثافت ا درکرامن براظرمن التمس ہے۔ اللہ نغالی کے نام کی برکنت کو شامل حال کرتے ہوئے بیں عرض كزنا ہوں كہ جونام سيد كائزان آنخفرن صلے الله عليه وسلم كالبسند بدہ ا ورمجوب ہے وهطابة اور ظيبت اور طيبت تندير كمائة اورظابيه ببكانام منتقات اللاده ملاحظ تعظيم اور انتهائے اوب كاخصوصيت كوجا بننا ہے۔ ليكن مكن ہے كه اس مفام بركى دلالت كابابا جانا جواز بروسعت اورعمومبت كي تخبائش ركفنا بور والتداهم اوران نامول كا اولنااس کی طہادت کے مبب سے ہے۔ اس کئے کہ نزک کی مخاسن سے بررز بن باک ہے اور طبائع سلمه کے موافق ہے نیزاس کی آب و ہوا نہابت یا کیزہ ہے۔ بعض او گول نے کہاہے کہ اس بقعة شركيف كے د من والے اس كى ملى اور اس كے درود بوارسى البى عمره خوست والے بى جس کی مثال بین دنیا کی کوئی توسی مین بنین کرسکتے رہیاں کے ساکنان کے سوا اور صادفان د محبان من الله كالمنتائ كم من البردوق مين من مقوري خوست وببهجي هد جباني ابي عبد الله

#### عطادنے کماہے۔ شعر

| نيشيمها فماللم شك ألكافئ والطن للط | بَطِيبِ مِسُولِ اللهِ طَابَ ذِ |
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|

مرحم برشعر اوج نوسنبورسول الله صلے الله علیه وسلم کے فتیوداد ہوگئ ہوااس کی بس نہیں ہے۔
البی فوشیو مشک اور کا فورا ورصندل رطب بین بیلی ایک صاف باطن اور الله دل علم رہیں ہیں وہ فرطنے بین کہ مدینہ باک کی مٹی بین ایک خاص فوشیو ہے۔ جو مشک وعبر بین نہیں یا فی جاتی اور بین تعجب کی بات بنیں ہے اس کے کہال بر حبیب خداص لے الله علیہ دسلم کے سالنوں کی ہوا بہنی ہو بال مشک دعبر کی کیا حقیقت ہے۔ برب

| چەجاكے دم زدن نا فہاكے تا بارلىيت | درا ل زمین که کسیمے وزد زطرهٔ دوست |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| و مال پیچا بین عبث نافهاک تأماری  | 7.1.                               |

ادر بنزتام دنیا کی خوستبویکی خاص کرگل سُرخ جومشہور دمعرد ون ہے اور اس کو آنحفز بناللہ علیہ دسلم کے ساتھ نسبت کرتے ہیں اس شہر باک کی محضوص خوشبو کا مفا بلہ نہیں کرسکتیں۔ برب

| 100000000000000000000000000000000000000 | نائب ما المفاورة بين ما يون المرا           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| زكدام باغ اى كرمين ون استاوين           | رنسبم جال فزابت نن مرده زنده گرد د          |
| دہ باع کون ساہے آباہے توجہاں سے         | منرجم ہوتا ہے مردہ نہ دہ خوتبوسے بنری اے گل |

 مِس كُرْت سے كمجور كے درخت اور جنتے تھے -اكثر علمائے اس قول كونزج دى ہے اور نہيے۔ اثارب كالفظ لصيفہ جمع بھى اس كى نائيدكرتا ہے۔

#### Marfat.com

ا در تعرفیف بس محبان عالی استدار کے نازل ہوتی ہے۔ بیشہر مکرم منظمرادر منظمر بنان کے احکام کا اور بہی ایمان کا سرحیتہ ہے۔ الن بن مالک دمنی المدعد سے دوابیت ہے کہ حصنور سرورعالم صلے النزعليه وسلم نے فرايا ہے كم ايان كافرمنن نهوايان والول كے دلول برايان القا اورالهام كرتاب وه كمتاب كمين مدينه كاريخ والابول اوربركزاس شهرس بابرز جاول كاجبال بات كوحياك فرمث نذنے سناتو كمنے لكاكرين عي يترك مائف بول اور سمى تخص سے جدانہ مول گا۔ خوب سمجھ لینا جا جیئے کہ حیا اور انجیسان یہ ووانی صفین رسول اکرم صیلے السُّعلِيه وسلم كے شہرياك ميں مجنع اور ايك دوسرے كے لئے لازم ہوكئ بي ۔ الْحَدِياءُ مِنَ الإِبْهَانَ باره وبره بران اور بعدالى كے معنول بسب يجي اسم فني اس كان نیک علامت کے ہیں اس واسطے کہ یہ جگہ خسنزانہ ہے نیکیوں کا اور معدن ہے بھلائی کا بلد لا فنیسه بهان البسکر پس خلاوندعالم نے اس کی قسم کھان ہے۔ اس سے مجان بفول بعض مفترن کے مربنہ می مراد ہے۔ اس وجہ سے کھھنور مستبدا لمرسب احین احیات بہت ا قامن من رمار به اور بعد ممان دینوی بھی ای طگه فردکن ہیں۔ اس کے اس شرباک کو بہ بزرگی او دلباس سندافنن عطا ہواہے۔ لیکن اکثرعلمائے بفول اس آبیت نزلیب سے کمعظم مراد ہے۔ اور چونکہ یہ مکہ مکرمسہ ی بی نازل ہونی ہے اس لئے اس فول کو ترجیعے ہے والتداعلم بمبت رسول الترصيك الترعلب وسلم مجى اسك الفاب ترافيت ہے۔ اور اس نام کے دیکھنے کی وجہ اس نسبت کریم کے ساتھ کمال درجہ کی واضح اور ظاہرہے جيباك مكرم كوببيت التركية بي اى طرح ال شرباك ببيت ديول الدّكها جائز يهبيت

زبے سعادت آل بندہ کہ کرونزول کے بہ ببین غدا ویکے بربیت سول

جابرہ وجب ارہ بھی اس مقام عزت انتظام کے ناموں بیں سے ہے۔ اور ورب بالمؤلید کی عشوہ المرا اسماء جمند دوایات سے اول کے دوناموں پردلالت کرتی ہے اور تیرانام جبارہ ہے جس کو کتاب النوای کے مصنف نے قورین سے نقل کیا ہے۔ اس کا نام جرد کھتے جبارہ ہے کہ نشک تنہ دلال غرب کو مالداد اور بے کسول اورفقروں کو سہارا دبنیا اس کا کہ دجنہ بیر ہے کہ نشک تنہ دلال غرب کو مالداد اور بے کسول اورفقروں کو اطاعت پر مجبود کرنا ۔ کام ہے اور اس کے علادہ مغروروں کو شکست کرنا۔ سرکشوں کو اطاعت پر مجبود کرنا ۔ دمرے شہروں براس لئے جب رو قرکرنا کہ اسلام لاؤ۔ مسلمان بن جا کہ اللہ دومرے شہروں براس لئے جب رو قرکرنا کہ اسلام لاؤ۔ مسلمان بن جا کہ اللہ

کے تابعدار رہوا ورجیورہ بھی اس کانام وارد ہواہے اس کے کمسبدانبیارصلے الدیائی سلم کی سکونٹ کے لئے حیات و ممات بین حکم اہلی سے مجبود سے۔ اور جزیرہ العرب ہی بقول بعض محذين كے مديث اخرجوالمشركين من جزيريت العرب سدين منوره مرادب. اگرچرلبول دیگرحصرات اس آبت سے نام ملک مجازمراد ہے اور محبد وحبیب ومحبوبه اس كے مرغوب ومخصوص نامول بسس بين مدين بين ب اللهم جبيب عليك المددينة كجبنامكن ترجمه حديث الالتمجوب كريك توبمارى طرف مدينه كومتل مجت مكے۔ به صربت اس بات كى تابر كرتى سبے كرم وحم رسول الله اوج شرانت نسبت كے مجى اس کے القاب سے ہے مسلم ترلیب کی حدیث بی آباہ المدد بنذ حسد مدینہ حرم ہے طرانى كى صديث بسب كر صرم ابواهيم مسيد وحرمى المد دبن في يعن صرت ابرائم نے کم کو حرم بنایا اور مراح مدینہ ہے ہے مدینہ کہان تک ہے اس کی حدقائم کرنے میں علمار كا وختلات بيداس كاذكراني حكر بركيا كيا بيدا ورمكن بيدان ادراق ببريمي اس كاذكركب جاستے۔انشارالڈتفاسلے حسسٹ ٹٹ مجھی ای کانام ہے حن صی اس وجہ سے ہے کہ باغات جشے كنويس اور بلندوبالا بهال كشاده فضابش عادتوں كے نفتے اور مشاہدو مزادان اس بس شامل ہیں نیزلور فے اس کا احاطہ کرلیا ہے۔ اور رونی و حضور معربیع ا اکن کے اور کرداکرد اس بفغة ترليب كانها بن بى كامل السرور ب حن باطنى لوجه دجود حصرت خانم المنيين كى وان افدس کے جوسٹ اہرومشہور بروردگارعالم کاسے اورمفصود نام نیکیوں کا اور وجو ر آل واصحاب اورآب کے منبیان کا کہ جامع تمام برکان اورجیع کرامات کے ہیں۔ برسنے بال اى مدينه پاک كى مردين كوحاصِل ہيں ۔ عركت مكث ذكات وَ وَحَبِكَ مَنْ عسر فَ مرحم الماجس في المعرع وون ایں را نشنیاسی بخدا تا پختی

خوای فنم طع نظر باطنی لذانوں اور حضور قلب کے کہ بیتی ہے ہے بی محبّت اور حن اعنقا د کا اصل حن و زمیب ائی جو قلبی آنکھوں سے حاصل ہونی ہے۔ وہ اس شہر بابک بس ہے کسی دوسرے شہر میں نو دیجی ندسی البند بعض دومری جگہوں بیں جو اورا نبیت نظرا تی ہے وہ اسی مقام کی حن و زبرائی ہے اسی جگہ کے جبکا اے اور آٹار دبر کات اس بی سایہ نگن ہیں۔ جبیا کہ شہر ہی اور اسی جبیہ بعض دوسرے مقام اسی درسگاہ کے خادم و خاکسار و ہال بھی سوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔

بببت ہرکجالورلبیت تابال باکسال ظاہراست ازا فناب ابس جسال دیہیں سے بہنچناہے

خبره وخبره بهی ای بزرگ مقام کا نام سے کہ جامع ہے دنیاا ورافرست کی معلائوں كى بهلابول كور صربت بين آياب ألمكر نبنك خكير كه مداو حسانوا بعلمون ترجيد: مدينه بهزيب ان كے كئ كاش كه جانتے ہوئے وصرت ميتدود عالم صلے الدعائم نے شہروں کے فتح کرنے سے اور لوگول کے منتقل ہونے سے وسعت رزن کی طلب میں خردی ہے اوربراس بان کا بنون دے دی ہے کہ اس شہریاک کے یددونوں نام بھی ہیں داوالابوار أكاخياس ودارالاخياس وداس كالابيان والسننة وداراكاسلام ودارالفتح ودارهج وفبالالالسال كالسائل الفاب المفام تراب كالمناه اللانعال الكونرونازه وباكت رکھیں۔ نشا فیسر بھی ای کانام ہے۔ حدیث نثرلین بین آبا ہے کہ خاکب مدینہ ہرمرض کے لئے شفا ہے۔ بہال مک کہ جذام اوربرص کیسلتے میں مزید منورہ کے کھول سے بھی نفاطلیب كرنا حديث مجيح سيخ نابن ب أورلعض على منفذين كے بفول كناب اسمار مدينه اوراس ك حواشی سے بخار کے مربین کے بھی صحت یاب ہونے کے ایس مدین آئی ہے اور امراص قلب ا ورگناه کی بیاری سے بھی ننفا باب ہونا لازم ہے۔ نیزاس مکان ٹرلیب بی وارد ہونا انجام محود ہے۔ عاصمسد مجی ای کانام ہے جواید اے منزکن سے مہاجرین کے محفوظ رہمنے کی وجہ سے ہے بہی بہیں ملکہ تمام سیاکنان اور فیا صدان اس مقام رحمت ایکن کاجب لمہ آفات اورخطات دنیا درین سے محقوظ رہنے کی وجہ سے بھی بہنام ہے اور اکرنام معصومہ رکھا جائے جس کے معنی محفوظ سے بیں توبیاس دجہ سے ہوگا کہ بر بیصنے مرش دجبار لوگوں سے ابندا بس كن كرمول عبد السلام اور داؤد على ببنا عليه السلام محفوظ ما اور آخر بس بوج بركت بنى الرحمن صلے الله علیه وسلم کے دجال اور طاعون سے اور سر مکروہ و منحل سے محفوظ ایسے گااس نام کو حائز در کھتے ہیں یالفظ عاصمہ کومعصوبہ کے معنی بیں اوجائز ہے۔ غلب۔

یراس کے بُرانے ناموں میں سے ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں بھی بہی نام لیا جا نامضا جنا بخر شرب ادرغلبه ونسلط اورقبرلازم ورود اورنزول بس اسعظمت والى زبين كے ايا ہے جوشحض اس بس واخل بؤنا ب آخر كارصفت عليه ودعلامت شهرت سيموصوت بهوماناب بهود عالفت بر غالب برسة اوراوى وخزرت ببودير اوراى طرح سعمهاجرين اوس وخزيج براورعمي مهاري ير الاماسناء الله فاصحب مي ابك نام بهاس كي كربداعتفادا وربدكا داوك اسب يو تنبده بهنين ره سكتے - آخر كار ذلت ورسوالى كے سائف ظاہر ہوجاتے ہيں۔ الند تعالىٰ اپنے عضب سے بچا بنس مومست ہی اس مکان شراجت کا نام ہے۔ اوجہ اس بات کے کہ اس بس اہل ایان کی سكونت بصاور يبيس سے ايان كے احكام فيلے بين وراسلام كے شعائر كامركز بھى يہى ہے اور صطرح نفع اور بركت والفت مومن كى علامات بيس سے ہے أى طرح مدينه باك بي مبی بدا وصاف ظاہر ہیں۔ اور اگراس کلمہ کو اپنے جینی معنول برر کھیں نو اختمال رکھنا ہے کہ يه شهر باك بهي مصور مرد دعالم صيلے النّدعليه برايان لاباموا و رآب كي نصدين كامحل بنامو جس طرح سے کنکرلوں کا حضور کے دست اقدی ہیں تب کے کیا اور جا دان کا آنجھ رہ التعلیہ وسلم سے گوبا ہونا اس معنی کی محست براصاس کرسکتے ہیں . حدیث صبحے میں اصربہا الی بابت وافع بواب جوامخفرت صل الترعليه وسلم كسامف مخصوص ب ورب ال مدعا برواضح دلبل ہے کہ سرزین مدینہ بھی ایمان کے آئی ہے۔ صدیث شرلیت بس آیا ہے وَالَّذِی نَفْتِ الْمُعْلَمُ اللّٰهِ تربنها المؤمنة فرمات بي كدخداكي قسم ك قبطته فدرت بس ميرى جان ہے خاكمت مومن ب اوربر بھی روابین ب کہ توریب بین اس کا نام مومنہ ہے۔ میار کہ بھی اس م كالفنب سے- اور صربیت مجمع بس آباہے كم حضرت سردر كائنات سے مدینرا دراس كي نام جزول كے سلتے بہال مك كم مدوصاع كے واسطے بھى دعاكر كے فرمايا ہے كہ اے خوااس كى بركت زیاده کرمبی که مکرین خبرد برکت کی ب اوران دعاکاظهود مشابده کرنابرکان کاس نفهد شرلین بس طاہرامورسے ہے۔ اس بی شکس اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبورہ بحمشتن ب حبر سے بحارمها مفتوص بعن سرور اور صرف کے ساتھ لغمن کے معنی یں - اس شہرمقدس کانام ہے محیار اس زبین کو کہتے ہیں جو سزیان کو حلد اگا کے ادر بهن نفع دالی بود ال بان کا وجود مرز بان مدینه بین معاشد ا در مشایده کبا کیا ہے۔ محروسه ومحقوظ اور محقوف ان نامول كى دجرتمبب لعض اسمار مذكوره كے معنے سے ظاہر ہوكئى

#### Marfat.com

ب- مدیث شراهب بی آیا ب کرمدیز باک کی گلول کے ددنوں می فرشتے بیطے ہوئے اس کی باسان کرنے بیں مرومسرومردون بہلانام نوریت سے تقل کیا ہے ادراس کے سائق وجرتبيه ظاهرب كدمكان اور شمكانه رحمت للعالمين كااور ماسك نزدل ارهم الراجبن ك ہے اور دھمنت عام وخاص لین اہلِ عالم بردن صبیہ جہانیہ اود معنوبہ ودوحا بنہ کا بہنیا ہے لیکن یہ بات فاص کرمعتکفان باب آو کل کے لئے ہے دریے ہے مسکینہ۔ اس کی وجب تنبيه خلاصه سيمومنه كے نام ميں ظاہر بوجائے گي۔ حديث بي حضرت امبر لمومنين على مني النونه سے آیا ہے کہ فی سجائد تعالے نے مدینہ کو خطاب فرمایا کیا طیب نے کا طاب نیامسکینة لاغیا الكنونة نزهم محد ببست يردرد كارعالم في رسول فدا حبل الترعليه وسلم ك مدنيه كو خطاب كباكه الدنبن بإكسا وراسك لفغهم ادر الدمكان مسكين خزالو ل كوفبول مست كرا ورابى مسكينيت كے سائف موافقن كر بيكن حفيقت بن ببخطاب اس كے باست ذكان سے ہے ناکرمسکینبن اورغربت کی صفت سے کہ اس کی اصل ختوع و خضوع ہے موصوت ربي ا درابل دُنبا واصحاب نردن جواس صفت پرنبی بی رغیت نرکس اللهم اخییز مسكيت وأصني مسكب أو أحنى في المسكالين اعن من المسكالين اعن من المسكرة بَلَدَةِ حَبِيبِكَ سَبِينِ ٱلْمُنْ سَلِبْنَ صَلَةً اللهُ عَلَيْنِ وَإله وَالْحَابِهِ اَجْمَعِينَ. مسلمهمتل مومنه کے اس کے اسمائے نزلیب سے ہے۔ ایان اور اسلام نام ایک ہے۔ لبكن كجيد كفود اسا فرن ب ابان بس رعابت من نصدين قلى كے بس جوامور باطنے سے۔ ادراسلام بس است رار دانفیادی جانب کالحاظ به وکه احکام ظاهری پس سکن ان دواؤل نامول بس امان وسلاميت ب مطيب مفارس فريب قريب بيل نامول کے معنی بس ہے۔ طبیب اور باکی نیزطہارت دصفائی اور نزاکت اس شہر نزلیب کے توازم دائر سے ہے۔ معسبر قرارے ہے۔ جنانج حدیث بن آیا ہے کہ العماجول لنا کھاقاراوی نِفَاحَسَنَا وْرُحْمِهِم اللهُ لَوْكُرِف بِما سے الله اس شهرس فنداد اور درق عمده -مكبيته بهى مدينه منوره كانام سب باعنيادال عرست اوردرجه كي وال كودربا وفدادندى يں ماميل ہے۔ ناجميد خان سے يا ناطاؤ سيمشق ہے بين وش كيا اس كوريا بخوه سے کہ بلت رزبین کو کہتے ہیں اور تام معنول کی وجہیب مدینہ باک میں ظاہرا ور دا صح بين المسدسبب، ال مقام شرايت كم شهور نامول اور بلدة عظيم كے معود ن

اعلام بین سے وفت بین دینہ السے مقام کا نام ہے جو مکا نات اور کر شار الباد بین قریبی مدسے جاوز کر گیا ہو۔ اور شہر کے درجر کو بہنچا ہوجو تام گا وَل سے براہے بینہ را در بین اور بعنوں نے شہرادر مدینہ کو ایک درج بین رکھا ہے۔ بیکن بیخقیق علم لفت کہ اور اب مدینہ نام مدینہ دسول الله علیہ وسلم کا ہو گیا ہے۔ جینا پنجرا کہ مطلقاً مدینہ و کرتے ہیں تو بہن شرمعظم مراد ہوتا ہے۔ اہل عرب بین مہرست ہیں جیسا کہ مجم ہرستنا رو کے ساتھ المدینہ بولے لئے ہیں۔ اور اس فرین المدینہ بولے لئے ہیں۔ اور اس فرین کو شریبا کے اللہ بین البنہ العن الم کے ساتھ جینہ محضوص سناروں کا نام ہے کہ اس کو شریبا کے ہیں۔ اگر کی شخص کی نبیت دو مرے مدینوں کی طرف ہوتو اسے مدینی کہتے ہیں۔ اور اگر نسبت کا میں مدینہ کا مدینہ دسم کے مساتھ ہوتو مدن ہوتو اسے مدینی کہتے ہیں۔ اور اگر نسبت کا مام اسی نام سے چند عگر آیا ہے اور تو دریت ہیں بھی بہی نام آیا ہے مرسیت ہیں ایم البلہ بین مدینہ کے فضائل کا بیان جس جگر ہے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین الم ایک اللہ تعالی عدید سے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین اللہ تعالی عدید سے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین الم ایک اللہ تعالی عدید سے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین کے ۔ انشا اللہ تعالی عدید سے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین کے ۔ انشا اللہ تعالی عدید سے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین کے ۔ انشا اللہ تعالی عدید سے دوال پر برمعنی واضح ہوا بین سے بین کے ۔ انشا اللہ تعالی عدید کے ۔ انشا اللہ تعالی عدید کے ۔ انشا اللہ تعالی ۔

## بات دوم

اس شہر عظیمیت ربعنے کے اوصاف اور فصائل موامادین اور فصائل موامادین اور آنار سے نابت ہیں زادالٹر تنزیقا و تعظیماً

واضع ہوکہ اجاع اُمنت اور علمار کا اس پر اُنفاق ہے کہ افضل مفامات اور ہزدگتین شہرول ہیں مکہ مکرمسہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ زادالتہ تشہرول ہیں علمار کا اختلاف ہے شہرول میں سے کسی ایک کو دومر ہے ہوفضیات اور ترج دیتے ہیں علمار کا اختلاف ہے بعد اجماع تام علمار رحمت مالتہ علیہ مے اس مقام کو فضیلت دی ہے جو اعضا کے شرفینہ ہید کا تنامت صلے اللہ علیہ وسلم کو موضع فرنز رفین سے ملا ئے ہوئے ہے تام

اجزائے زبین کے افضل ہے۔ بہال نک کے خاند کجہ سے بھی اور بین علیار لے نوبہال نک كباب كذنام كوان حف كرون سر كما وركت بن الرجيكة وم ين مزع دكر المالول ا درون اعظم کا بنیس آباہے لیکن یہ بات اس فلیل سے ہے کی شخص کے سامتے کہی طائے اس پروفف ا در آلکادکی راه مسدود موحلے۔ آسان وزین آب کی تشرلیب آددی ہی کی دجہ سے معتزر من للكه اكرتمام اجرائ زبن كوتمام آسانول براس كترجيح دى جلت كه معنورسدداددما ك قبرشراي كا مجدًا جرائ من سي ب أو كنالش ب ادر آخرال كلام كا فضيلت دين بي سمالوں اورزمینوں کے خلافت واقع ہو است دہ امام نودی کے کلام کا تفاضا ہے وہ یہ کم جهودعلمار زبين برآ بمالول كوفضيلت ديني بي اور لعصف زبين كواسمان براس ك فعيليت دبتے ہیں کہ انبیار علیم الصلوات والسلام کامنتفراور جلسے مدفن سے تو آسان ان سے ارواح منفد مسه کامخل اورمفریه بین جب برتابت به کا نبیاعلیم الصاوت وایم ایی بنورمیں زندہ ہیں تو جہود کے کلام کا جواب مہابیت داشے ہے اس سلے اس صور سن بن زبین جس طرح سے جمول کے لئے جائے فراد ہے محل ادواح بھی ہے۔ تعلاصہ کلام کا یہ ہے کہ جننی حکر میں مزارا قدس سے اس کو جھوٹر کوشہر ملہ کو شہر مدینہ برا و رشہر مدینہ كوشهر كمري فطنبلن فينت بسعاركاا خن الماث سهد مذبهب ابرالمومنين حطرت عمر رصى الترعسف أو دعيد الترين عمرت الترعث الترعث نيز دومرسه صحابر صى الترعني كي جاعست اودا مام مالكس واكثر على سئے مدینه مدینه کو کم پرفیندست دیتے ہیں اور بعن د وسرست علما مربعى جو كمه برمد بنه كونضيلت فيت بين وه كتب مشرلين كومنتشى قراريست بين وه كي بين كم شهرمد برنسد شهر مكرس افضل ب يبكن خان كي سي افضل ب بالآخرنبسلاس بريمهراك فبرسن رلعب سبيدكا نمانت عليفهل الصاؤة داكل الخبيان بمطلقا ا وربالعموم انفنل داكرم بي خواه شهر كمه مكرمه بهويا خانه كجيه نزليث اورخانه كعيه مولت قبسر شركب المخصرت شهرمدينه منوره سافضل بهاددباني مدينيه افصل بهاني كمرسد با با في مكما فضل سها في مدينه سه اس بي اختلات مها ودجود لأنل مدينه كي افضليت بربیان کرنے ہیں اس کے محامدادر فضائل کے دکریں دامنے ہوجا بیں گے۔خلاصہ بہت كم حفزت سبدالمرسلين مسك الترعليه وآله وسلم كوال تمرشرلين كى جتن زياده مجمت ب اننی کسی شہرکی نہیں ہے۔ ای بین آب سے افامن فرمانی اور بیبی آب نے فتوحات عظیب

مامب لیس - اور سیسی کمالات نتر لویت موعوده کو پہنچ اور سی حگراسلام کی توست دین کے رواج نام اول و آخر خرو برکات کا سرحیٹ اور جلہ کمالات ظاہر و باطن کا معد دن اور سعادت غلی اور لغمت کری کا مبدار ہے ۔ امہیں دجوہ سے بہتام قطعات ارتی و ما دی سعادت غلی اور لغمت کری کا مبدار ہے ۔ امہیں دجوہ سے بہتام قطعات ارتی و ما دی سے متناز ہے ۔ اور ایک خاص وجہ بہتی ہے کہ مرقد سنسر لین اور اُخروی سے اس کا مقابلہ اور برابری نہیں کرسکت اور کوئی علی ابد فرائش و واجبات کے اس کی زیارت کی برابری مقابلہ اور برابری نہیں کرسکت اور کوئی علی ابد فرائش و واجبات کے اس کی زیارت کی برابری نہیں کرسکت اگر آپ اس بات کا لحاظ کریں جو متعدد طراقیہ سے احادیث مجمودین آئے ہیں نوظ امر ہوجائے گا کہ ہر نفس کی پیدائش نفس پاک حضرت سے جہاں وہ دفن ہوتا ہے ۔ اسس سے نابت ہوجائی اسٹ میں اللہ علیہ وسلم میں مدین میں اللہ واصحاب اور سے نابین میں اللہ واصحاب اور میں بین میں اللہ واصحاب اور مدین البین دیشرافت کا فی ہوئی اللہ نام فرما ہیں یہیں کی مٹی سے نف اور مدین میں اللہ والم اللہ نا اللہ نا اللہ نا اللہ واضاب اور مدین میں اللہ واللہ مہر میں آلام فرما ہیں یہیں کی مٹی سے نف اور مدین در برام فرما ہیں یہیں کی مٹی سے نف اور مدین دیشرافت کا فی ہوئی اللہ نام فرما ہیں یہیں کی مٹی سے نف اور مدین دیشرافت کا فی ہوئی اللہ نام فرما ہیں یہیں کی مٹی سے نف اور مدین میں درہ کے لئے یہ فضیلت ویشرافت کا فی ہے۔

اس کے برطکس سب سے بڑی دلیل کم معظمہ کی فضیلت پیں جو تعظے ہیں وہ بہت کہ اعمال کا نواب کر کی مبید ہیں چہت برگ ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے قام حمد میں جبیبا کہ بعض علمار کے افوال اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور صدیب صحیحہ ہیں بھی آبا ہے کہ مبید نہوی ہیں اوا کی ہوئی ایک ناز برام ہے ہزاد نماز دول کے اور مبید حسرام ہیں اوا کی ہوئی ایک لاکھ کے لیکن جولوگ مریب کی افضلیت کے قائل کی ہوئی ایک لاکھ کے لیکن جولوگ مریب کی افضلیت کے قائل ہیں ممان ہے کہ بہ فاصیت مکم معظم کے ساتھ محصوص ہوا در طرح طرح کی کرامات و ہیں ممان ہے کہ بہ فاصیت مکم معظم کے ساتھ محصوص ہوا در طرح طرح کی کرامات و برکات او جم مجتب فلاور سول کے اور نفی ہم نجانا اسلام اورا ہل اسلام کو محصوص مدیب برکات اور جم سے ہو۔ اس کلام کی تقویت و تا بیک میں بات پیش کرتے ہیں کہ جس طرح عوات برناز طرح سے افضل ہے۔ با وجودا کی برناز طرح سے بوج برکت اور نصیل سے ناز ظہر سریوم محسر میں معلوم ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جرکت اور نصیل سے کے حسر میں اللہ علیہ د آلہ وسلم ہیں حاصل ہے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے اور وراس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے اور وراس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ انتباع آمخھ رہ سے با وجوداس بات کے کہ وہ رہ سات کے کہ دور سے کہ میں انتباع آمخھ کی کو در ساتھ میں حاصل ہے با وجوداس بات کے کہ دور سے کہ دور کو داس بات کے کہ دور کی کی دور کی کو دور سے کہ میں حاصل ہے با وجود اس بات کے کہ دور کی کو دور سے کہ دور کی کو دور کو دور سے کہ دور کی کی دور کی کو دور کی کو دور کو دور سے کہ دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کو دور کی کور کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کو دور کی کور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کور کو دور کو دور

#### Marfat.com

خلاصه زبادتی کا سولئے کرت عدد و تعدد معتدار کے اقل ہو یا یا عتبار کیفیت اور و حالت برکت وعظمت افعنسل بوا در اگر زبادتی مطلق تواب افضلبت کے سلے کافی بونی تون ابت ہی ہے کہ افضلیت میں داخل کعیب کو خادرے مجد سرام برکسی شخص کواخت لاف بہیں ہے۔ با وجود اس بات کے کہ فرص ان کے مجمع ہونے بین طائر کیب کے اندرعلمار کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمت الدعليہ جائز بہيں رکھنے۔ اس سے مجی ثابت ہے کہ اسباب نصبلت کے تواب کی زیادتی بر مخصر نہیں ہیں ادر ایک دوسری بات بہ ہے کہ اللہ تنبادک ونعالے کے دربار بن قبولبن کا سبب اوراس کے غرانای برکان کا فیضان ہو جب کہ حصور کی فرسٹ رلیب بہنرین منعام الله پاک کے برکات ا ر مست ورضوا ان کا مفام ہے اور میں دربار خداوندی سے فرمشتوں کے نازل ہونے کی حکہ ہے تو یہ بھی ہوسے تاہے کہ اس مقام کے قرب کی برکت کی دجہ سے دھمت وا تار فبض اور عنابب ومحبّت حضرت صديب سه ايك خاص حالت اور اور و قبول تصديب موجس کی حصوابا بی اعمال کے زائد ہونے اور زباد نی طاعت کے بادجود نہ ہوسے حالائک سرور كالنات صيك الترعليه دسلم برصفت جبات ال مقام مقدس بن فائم اور موجود بب- اوراس طرح قائم اورموجود بب كم آب كواعمال اور ترقبان دائمي لضبب بين ال بين مي نمك منهين بي كر حضور صلى الشرعليد وسلم كماعال عام بدول سي بادجود فرص کے اکثر اور ارج وافعنل ہیں جب کہ استخصرت صلی النزعلیہ وسلم مجینتہ ا مدار والمستنففار و شفا عن بين ايئ أمن كي بين فيض كابهنينا مربب منوروك فرب وجوارس ادرلوگول كونفع بهنجناان عي طاعت بس ال زيادني سے جوكه مكم مرم بي ط صل کرے بیں بر کلام امام تفی الدین سب کی کا ہے جو نہایت بار بک اور بہت بى صاف ولطبعت سے۔ التّذنعاك ان برائي رحمن نازل فرائن ـ كمعظم كافنبلت بن دوسری دلیل بر می که فاند کعیداد کان کی اور نفر بیسان کے اداکر نے کی حکر ہے۔ جبباك ج دعمرہ - با دجود نواب اور فضأنل كے جو ان اعمال كے اداكر نے بس دارد موتے بب کینے بیں کرح سحانہ و تعالے نے مرتبہ منورہ بیں مبی اعمال حسنہ کرنے سے اجركا دعده فرمايا بع بحريح وعمسره كاعوض بوسكناب حينا يج صريف نزليف بن آباب كم جوتفض رسول الترصيك الترعليه وسلم كى مجدركا فصدكميك السلخكم

اكراس بن دوركست خاذا داكرك توج كامل كالواسب بإناب ادراكرمبحد قباكا داده كرك اوروبال ببنح كراس كے اندر دوركعت خازير صلفاواس كوعمره كا تواب حاصل بوزائے برتفام غوريه كمم متحد منوى صلے الدعليه والم بن برشد و ديس ما دير صناكئ كنا أواب كامسنني بنا وبنا ہے اور جے سال بی بجزایک بارکے مکن نہیں۔ کہ مکرمہ کی قصیلت پردومری دلیل بہے کہ صديث شرليف بس آياب كه محاتف يربلاد الله - اوردوسرى دوايت بس أحُبُ الأمن الله مهى ارشاد بوليد جب مبيدكا منات عليدا فضل الصاوات واكمل الخيات في كمهي کو یہ منسرمایا تو مقام معلاکے فربیب خرورہ بابر جول ہیں سے کسی ایک حکر پر کھوٹے ہو کر مکہ معظمه سے بخطاب کیاکہ اے بزرگ شہر تومیرے نزدیک مجوب ترین شہرے۔ اگر نبری فوم بحدكو بابريدكرني توبس ببهال سي بركز مذجاتا وآب كابدا دمث دكرامي كمعظرى افصلبت كو "ابت كرد بناب وراس شهرك رسول الترصيط الترعليه وسلم كم محوب مولى كافي ليل ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ استحصرت صلی المتدعلیہ وسلم کا بر ارمث ادر کرامی مرمب منورہ کی فطیبلت سے بہرت ابندایس نفا اوروی سادی سے اس کی جو فطیبلت ظاہر ہوئی ہے دہ اس واقعرکے بعد کی ہے۔ دوسری بات برہمی سہے کہ عرصہ دراز تک اس نے مدینہ منور میں افامن فرمانی ہے اور بہیں سے دین کا ظہور اور فردع ہوا اور بڑے بڑے امورو برکات نیزفوان اور اسلام کی فلاح ادر بہنسی بیکبول کاظہور بھی اس طراست ہوا ہے - آک کے بیمقام تنہ ول اور جلہ مقامات سے افضل واکمل ہے اور اس لئے درہا ہ صدریت سے مرببرمنورہ بیں برکت اورجبندگنا ذائد لواب کی خردی کئی ہے اورصنور الے مد ببث منوره کی در منی کے لئے دعا فرمانی ۔ جیا بجسبہ وہ احاد بین جن بس اس صفون کو الشربهاي المخديب المتعاني مجوب كردست جتناكه مكركوكيا تفابكهاس سيهي زائد طبرانی نے معم کبیر بیل دافع بن خدیج رصی الترعنه سے روابت کی ہے وہ کہتے ہی كمبن في معلى الله عليه وسلم مع مناء آب فرمات منظ المر بينة خواري المك كن اودا مام مالك في مؤطايل روايين ك يه كم مطرت عمر رصني البرعن . نے بطرانی آؤجے دالکار سے عبسداللہ بن عباس محزومی سے کہائم کہتے ہوکہ مکہ اس

ہے مربیہ نسنے۔

اور مكر بين حق سيحان تعالى كا كوريد و الكراك المراك المراك المن كامقام ب

حفزت عرصی الندعن نے ددبارہ فرمایا کہ بیں حسرم خدا اوراس کے گھری بابت کچھ بنیں کہنا۔ میرا نوسوال بہ ہے کہ کیا تم یہ کہنے ہو کہ مکہ افضل ہے مربنہ سے یہ ابنوں نے میمرکہا کہ مکہ حرم خداد ندی ہے ادراس بیں اس کا گھرہے۔

معنرت عمرضی الند تعالی عنهٔ کے سربارہ منسرمایا کہ میں حرم ضدا و ربیب الندکی بابت نو دربا فت می الندکی بابت نو دربا فت می بنبن کرتا یہ بھر دیرنگ با ہم آی طرح گفت گو ہوتی رہی اور بھر طرت عربات میں باب می باب می باب میں باب

حصرت الميرالمومنين عمروصني الندعنة كي أس گفت گوسے ظاہر بوذالہ يكه مكه بر مدين كونصنيلت حين بين كعب معظم متنفاج مدعابه ب كد كمشرر مدينه شهرافعنل ب سولے ببین النرکے ۔ جیا بج حاکم نے اپنی مشددک بیں دوابیت کیا ہے کہ جب کفرن صلى التدعيب وسلم في بجرت كا الده كباتو فرمل في عقم اللهمة انك إن اخرجنني من احب البقاع الى فاسكى فى احب البقاع البك تركم سدد العظما الروم عموال مكس ومبرك نزدبك مجوب ترين مقامات بسسب بابراذناب كؤميري سكونت البي مجكه ين كرج بترك نزد بك نام مقامات بب مجوب ترين بو-جنا بجراس دعار كے منهاب بوائے کے بعد برمقام النداور اس کے رسول کے نزدیک مجوب ترین مفامات بسسے ہوگیا اور اور ای وجہ سے فتح مکہ کے بعد میں اب نے اس کی طرف عود بہیں فرمایا اور مدینہ متورہ ہی کے قيام براسنقامت كي الكركوني شخص بركي كرحضوراكا دار بجرت بين قيام حكم اللي كي فرين ا كى وجب سے بندك باعثبار فضيلت بهير الخفرت مي الدعليه وسلم كم في طرف بيليے المنتفل بوسكة عفى ال كاجواب يرب كهال ين حكم اللي كمركومتنقل نربونا اورمد بيزمنوره ين منتقل افامن فرمار منا تقاصل ت مكنت كيموافق مقاا ورلقينيًا اس صوريت بين دار مدارا فضلیت ہی برر الله اور ثابت ہواکہ الٹرکے نزدیک میں میں حکم مجوب رہی ہے۔ إذَا لَحْبِيبُ كَايِغْنَارِكِيبِهِ إلا مَا هُوَاحَبُ وَاحْتُ وَاحْتُومُ عَنْلَ لا تُرْكُمُ ا اس دجہ سے کہ مجبوب بنیں لیسندکر ناہے ا بنے محبوب کے لئے مگروہ جیزکہ وہ محبوب

ادربېتر مواس كے نزديك بيت -

حین است جائے جوں آولگاری بحیثم من دردل نشیس کرمنزل خاص ازبرائے لشت من حیم کیے بول کہ بھر بی میں میں آئے منزل خاص اس بیں آئے منزل خاص میں ایک منزل خاص اس بیں آئے منزل خاص میں ایک منزل خاص اس بیں آئے منزل خاص میں ایک منزل خاص اس بیں آئے کے دور اس بی دور اس بیں آئے کے دور اس بیں آئے کی دور اس بیں آئے کی دور اس بیں آئے کے دور اس بیں آئے کے دور اس بیں آئے کے دور اس بیں آئے کی دور اس بیں آئے کے دور اس بیں آئے کی دور اس بی دور اس بیں آئے کے دور اس بیں آئے کے دور اس بی دور اس بیں آئے کی دور اس بی دو

اس جگریہ بات ذہن شین رکھنی چاہیے کہ یہ بھا علمار کے نزدیک ہے اور عالم اپنے 

ذہب اور مسلک پراس کو تکھتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کو چاہیے کہ لنبت کو لحاظ ہیں رکھا جا 
اور مجبّت کے مثرب برقائم رہا چاہئے۔ ہمیں ہی عقد رہے پرفائم رہنا چاہیے کہ جناب احدیت 
عز شانہ کی فضیلت کے بعد سازی فضیلت جناب محد رسول الدّصلے الدّعلیہ وسلم کے لئے 
ہے اور شرخص پرواجب ہے کہ وہ ہر چیز بر ہر وجہ اور ہر جبہت سے حضور ہی کو فضیلت دے 
اس میں کمچھ لحاظ مذکرے باتی جتنی چیزی ہیں ان کی فضیلت نسبتی ہے جنی نشبت آنمفرت 
صلی الدّ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اتنی ہی اس کی فضیلت نسبتی ہے جا مختلم ہو خواہ مربنہ منوّرہ ۔ اگر 
مئی الدّ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اتنی ہی اس کی فضیلت ہے ۔ کم مختلم ہو خواہ مربنہ منوّرہ ۔ اگر 
مئی اللہ علیہ وسلم کے جبیب کی محبّت ہیں کوئی تحقیق ان کرنا چا ہیئے ۔ کم میں اس کے امر کا ملاحظ 
رمنا چا ہیئے اور اس کے حبیب کی محبّت ہیں کوئی تحقیق ان کرنا چا ہیئے ۔ کم میں اس کے امر کا ملاحظ 
کی سطوت وجلال ہے تو حربنہ ہیں برکت اس کے دین کے کمال کی۔ ہر جگہ خدا کے امر کا ملاحظ 
د بر جمار فر محد صلے اللہ علیہ وسلم کا مثنا بدہ کرتارہ لارالله کا کا الله محکومی کی مسلول الله محکومی کی سطوت وجلال ہے تو حربنہ ہیں برکت اس کے دین کے کمال کی۔ ہر جگہ خدا کے امر کا ملاحظ 
د بر جمار و اور ہر حکمہ فور محد صلے اللہ علیہ وسلم کا مثنا بدہ کرتارہ لارالله کا کا الله محکومی کی سلوت و کور کور صلے اللہ علیہ وسلم کا مثنا بدہ کرتارہ لارالله کا کا الله محکومی کور اس کے دور کر وسلے اللہ علیہ وسلم کا مثنا بدہ کرتارہ و کرالله کی اللہ کی کا کہ میں اس کے دین کے کمال کی دور کور وسلے اللہ علیہ وسلم کا مثنا بدہ کرتارہ و کرالہ کی کا کہ کور کی میں کی اس کی میں کی کی کی کی کی کی کے دور کور وسلے اللہ علیہ وسلم کی میں کور کی حسل کے دین کے کمال کی دین کے کمال کی دور کور وسلم کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور وسلم کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کی کور کور کی کور کی کر کی کی کی کور کور ک

ا زطلعت وجود اضافی نبطالعت انبار کائنان بوی جله راجع است این کمن بیش این نظر امراقع است متبوع اوست و جماح با نشرم بالعمت

در بیخ دره نیست کدنورمحدی دریا نے نیض جو د المی دجوداو نرسیرطائر ازالفاس فیض اوست فردا و است محد بدست محداست

نظر دیگر

بربی از در دد بوار لا مع جو خورشید که بیان طالع بر بس برگوشه صدیران ساطع

بیاتا در مرب اورام مین جال مصطفے بے پردہ بنی بیاای کورجیت بنرہ باطن

علاركے مذہب كوتو مزور برحو اور مجھوليكن ابل مجتت كے دوق اور منزب كوسى مانقے سے مت جانے دو مصوع جانب عثق عزیز است فرد مگذارش مصرع د پگر المبرجيم مردد عن ووست وشراست فاقول وبالله التوفين ترجمير ايس بب كہتا ہول التركي توفيق كے سائف قصل منجله فضائل مدينه منورہ كے برہے اس سے بینزوالہ قلم کیا گیاکہ بروردگا رعالم نے اپنے جیب سی الترعلیہ وسلم کو مقمعظم سے بجرت كاحكم دبا اور مدبينه منوره بس نبام كاحكم فرمابا - حله كمالات ظاهرو باطن جوعالم فوست و استعداد ببسامانت وتحفي تنفران سب كواس نهرنزليب بين درج فعلبت بسولايا اوراس ننهر کو تام فتوحات کامبدار اوربرکات کے خزانوں کی بھی گردانا۔ اس کی خاکب پاک کو آپ کے گوہر عنصر راب كے لئے صدف بنایا كه قیامت تك اس زبین كا خطر آب كے دجود باك سے شرف بوكرفيض كخن ملك وملوت يهيد حضرت عاكننه صدلفين دمني الترتفالي عنها ارمث ادفرماتي بين كم جب مخدسك المدعلية وسلم كى روم ياك قبض بونى توصحابة كرام في دفن كى حكر . بس اخت لافت كياككس حكر مصنوركو دفن كرس توصورت على بن ابى طالب سلام الشرعلب، لي فرمایاکه روئے زبین عالم بس برورد گارعالم کے نزدیک کوئی جگہ اس حگہ سے مشرکیت اور بزدگ ترنبب ب جس مقام برآب کی رُدح پاک فنص کی گئی ہو حضرت الو بحرصد لین صنی اللہ عنه نے بھی برس کواس کالم کی نامید کرنے ہوئے ایک حدیث سرورعالم صیلے الدّعلبہ ولم ك نقل كى مجرتوصحاب كا اجماع موكباكس عكد آب كى روح ياك قبض مونى بعد ومن دفن بول جله فطنائل مدیز سے محبّت جبب خداصیلے النزعلیہ دسم کی ہے۔ جب مرودِ عالم صلحاللہ علبه وسلم كسى مفرس والبس تشرلف لاتے تھے اور حب مدینہ کے قریب مینجیے توانی سواری کو جركت دے كراور ببزكر دبنے مفاوريه اس كے مفاكر آنے فورشون سے بے جين ہوجاتے نفے كمكى طرح عبدا زعبد مدينهي داخل بوطائن سيكا فلب سادك بهال يهيخ كرسكون بانا مفاشانه مبارك سے جادر مي من الدين اور فرمائے مقے كريد موائي طيترين

| <u> </u> | ا زېريا د آمدهٔ مرصب | النس تورم بارسب     | 51    |
|----------|----------------------|---------------------|-------|
|          | بهادس محبوب آن ب نو  | صابیاری تنبیم شک او | مارحب |

. وكرد ا در عباراب كے چرو الور پر برجا آاس كو صاحت نه فرمائے۔ اگر صحابہ بس سے كوئى

مشخف لینے چرہ اور کسرکو گردو غبار کی دجہ سے چیپا تا آد آپ منع فرطتے اور کہتے کہ خاکب مدینہ بین شفا ہے جدیا کہ اس کے نام شافیہ سے ظاہر ہے جناب علی مرتضے سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم سے دوابیت کیا ہے کہ مشیاطیون شہرد میں نی عبادت کے سے ما یوں ہوگئے ہیں۔ آپ دریا فن کریں گے کہ شیاطین کی عبادت کیا ہے دہ یہ کر براوگوں کو برائی کی طرف برائی خز کرتے ہیں۔

حفرت عباس من الدعن في الدعن في الدعن كياب كه حضود مراد دوعالم ملى الدعلم والمراد في الدعلم في الدعلم في فرا باكم حق بحائز و نعال في الترجي و اليك دومرى دوابيت بسب كداس قرب كي الركو كالمراد من منجاب سب باك كيا مي منجاب الرمنوم ال كو كراه منه كرب ر

عرض کیا یا دسول النه صلے الله علیہ دسلم بخوم کا گراہ کرناکس طرح ہے آب لے دستہ ما یا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ابنے حکم سے بارش بھیجتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ قمر فلال مزل میں آبا مقاص کی دجہ سے بارش ہوئی یہ ہے بخوم کی گرائی۔

اور منجلہ اس کے دیگر اوصاف کے ایک بیمی ہے کہ مردوا نبیا صلے اللہ علیہ والہ وہلم فی ایک بیں موت کو اس شہر پاک کی اقامت پر ترعبب اور سخ بیں دی ہے اور اس شہر پاک بیں موت کو پسند فر با ہے ارت او فر با کہ من صبح بی داھا گذت کہ شہید کا اور شفیعاً بوم القیمة ۔ ترحم بر بہ ہو شخص مربیت بیں انتقال کرے اس کے لئے بیں قیامت کے دن شفع ہوں گا۔ ابن ما جہ وعبد لحق نے اس حدیث کی تھے کی ہے اور ان نفطوں سے دوایت کیا ہے ۔ من استطاع ان بعوت بالمد دبنه فلیمت فین مات بالمد بینة گذت له شنبعاد شہید دا۔ نثر جم بر ، ۔ ہو شخص مربیت بی مولئی کا قت دکھاہے و اس کو جا بین کہ ای عگر مرے مربی استطاع ان بعوت بالمد دبنه فلیمت فین مات والی کو چاہیے کہ ای عگر مرب کی مورث شفاعت اور میری شہادت باسوادت سے منزون ہوگا۔ دوسری حدیث فرن کو ماصل کریں گے وہ مربی اہل مالک نشم اہل الطالق منجلاس کے کہ میری امت بیں سے کو اور اس کے بعدا ہل طالف نشم اہل ممک تشم اہل الطالق منجلاس کے اوصاف کے بیمی ہی کے سرو اور ان بیار صلے اللہ علیہ وسلم دُعا فرمائے تھے کہ آپ کا مؤر ترت اس سے بیس ہی کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم دُمائے سے اللہ علیہ میں دور اور ای طرح سے آپ کے اصحاب و مبت بین رسی میں ہوا اور اس طرح سے آپ کے اصحاب و مبت بیاں رسی اللہ عنہ میں ہوا اور اس طرح سے آپ کے اصحاب و مبت بیان رسی اللہ عنہ میں ہوا اور اس طرح سے آپ کے اصحاب و مبت بین رسی مدن کی اور میں کی دور سوئے مدن ایکا و میں ہوں اللہ علیہ میں ہوا اور اس طرح سے آپ کے اصحاب و مبت بیان رسی مدن کی ورب سوئے مدن ایکا و میں مدن کی اور میں کی دور سوئے مدن ایکا و میں مدن کیا و مدن کی دور سوئے مدن ایکا ل

87028

ایک اور صدیمیت بیس آبایه که روئے زمین بر مدینرمنوره کے سواکونی قطعه زمین البائنیس ب كرس بين بين قركوليستدكرول نقل ب كداكتر عمرين خطاب وي الشرعت دعا كياكرت تنف كدالله مادن فن شهادة فى مبيك واجعل موتى فى بلدرسولك ترجمها: اے خدا این راہ بی مجھے شہادت نصیب کر اور مبری موت اینے دمول کے شہر میں کر کہتے ہیں کہ امام مالک رحمتہ الندعلیہ نے سوائے ایک مرتبہ کے جے ادائیں کیا۔ جب فرض بح اداكر يج أو دوباره مدينه منوره سے مكم معظم اس كئے منب كے كرت بد مدینہ پاک کے علاوہ دوسری حگرموت آجائے۔ مدت العمرمدینر میں اے اور دبی دفن ہوئے اور منجلہ اوصاف مدینہ کے بیر معی ہے کہ حدیث جمعے بیں متعدد طربق سے وارد ہے المددينة تنفى خبث الرجال كما بينفي الكبر خبث الحديد تركمي ومدينهمل اوربلید کے دورکرنے میں او باروں کی مجنی کی خاصیت رکھتاہے۔ جواد ہے۔ سے ببل کو دوركرتى هيد اورجيح بخارى ترليت بس آباه الفاطيبة ننف الذاؤب كما بنف الكبر خبت الفصة فرحمنه الربير باك ب اوركنا بول كى مجاست كواس طرح دوركز است حسل سے سناروں کی مجنی جاندی کے میل کوصاف کرتی ہے۔ مراد تفی اہل نزوفساد کی اس شہر باک کے میدان سے ہے اور ابعض علمار کے بقول یہ خاصبت ندکورہ ہرز مان بین ظاہرہے۔ ردابن كرالي بالكرايك اعوابي في المخصرت صلى الترعليد وسلم سے مدينه كى سى نات اختياد كرفي يرمجين الفاق سے دومرے دن اس كو مخار ہوگیا توسمحصرت على الترعلية سلم کی ضدمت میں حاصر ہوا اور اپنی بیت کے قنے کرنے کے لئے کہا اوروطن اصلی کولیا ہ جانے کی درخواست کی آبخضرست سی الدعلید سلم نے اس معلطے بیں برصیت فرمائی مفی کہ جس طرح جاندی سے بسل کو دُور کرنے ہیں مُنار کی نبعثی کا رآمدہے اس طرح مدینہ بھی ا بینے الدرك دين كومنس ريت دنيا

نفل ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز جب مدیث میں داخل ہوئے تو اپنے ساہتعوں سے کہتے تھے غشی ان نصی میں نفت السد بین نا ہے ۔ نوف کرتا ہوں یں کہ ان لوگوں میں سے میں جو جا فراح میں لوگوں کو مدینہ لکال دینا ہے۔ او دب خاصیت عظیم اس روز ظاہر ہوگی کہ جب اجرز مانے بی دجال ظہور کرے گا اور مدین منورہ بیں نہ آسکے گا۔ لیکن جو لوگ بدترین لوگوں بیں سے اس بی ہوں گے اس کی نااجداری منورہ بیں نہ آسکے گا۔ لیکن جو لوگ بدترین لوگوں بیں سے اس بی ہوں گے اس کی نااجداری

کی وجہسے باہرنکل حابی کے۔ اور اس باعرت مقام شراعت کا میسدان شرادر عبار کرون سے مطلقاً صاف ، وجائے گا جیساکہ ان اول احادیث سے بحد اس باب بس آئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔اور مدینہ کی طہارت اس طرح مجی برقراردمنی ہے کہ مشرکین بزروسرے ابل ادبان جودین اسسلام کے مخالف بیں بینی بہدد ونصاری اوران کے مثل دوسرے لوگ اور وہ لوگ مجی جوگنا ہوں کی تجامیت سے موت ہیں۔ اگرج ان کا وجود ہمیشہ اور ا جروفت مک میندمنوره ای بین رہے۔ نیکن عین مکن ہے کہ ان کی لفی مرکے کے بعد موحاست وه اس طرح سے کہ فرسستے ان کے اجمام ظلمانی کواس زبین مفدسہ سے منتقل كردي- جنائج ليصف علاراى طرح فراست بب اور حكايات صالحبن معي اس باره بس منقول بن والتراعلم بعجبة اور بعضول نے آس مدین کے مضمون کواس طرح سے بھی بیان كيا ہے كەنفوس كے نزكىب كے واسط مدينير منوده كى افامست اور اس كى سخينوں كو بردانشت كرنا الباب جسطرح سنارجاندى كو گفريدي دكف كركردش دس نواس كا مبل صاف ہوجائے۔ جینا مجداس مفدس شہری سکونٹ سے نمام کدورن نفسابیراور شہوات ردب جانی رئنی بیل گنا بول کی کدورمن اس سنے باقی نبیں رکئی کم بہاں مسبدا برارصیلے اللہ علبه دسلم کے قرب کی وجہ سے بے در لے برکان مازل ہوتی دہنی ہیں۔ ایبین ان الحسنات يد والمن السَّنيّات ترميد: من يكيال بي ثك مادين بي بايول كورصفت تطبیر جبان کی گئیں اس شہر مفدل کے ادار مات میں سے ہیں۔ منجد جمع اوصات کے ایک یہ مبى سب كرسبدكا كنات صلى الترعليه وسلم مدينيه منوره كحق بس اكترد عاس يخرو ركس فران د بنة تقرآب فرات اللهم بالك كنابى مرد بننبنا وكارك كنابى مراين ك بَارِك كَنَا فِي مُسَرِّنَا اللَّهُ صَرَاتٌ إِبْرَاهِيم عَبْرِكَ وَجُلِبُكِ وَبَلِبُكُ وَإِنْ عَبُرُكِ وَ نِبَيْكَ وَانْكُ دَعَاكَ لَهِكُهُ وَانَا أَدْعُوْكَ لِلْهَ لِينَة عِبْلُ مَا دَعَاكَ لِمَكْةً و منظه معد المركب در الداركين معدم المراد المركبين من الما المراد دست ہمارسے لئے ہمارے ماع بن اور برکت دسے ہمالے لئے ہمارے مربن اے الد بے شک ابرامیم ترسے بندے اور ترسے خلبل اور ترسے بنی تقے اور بین تنب رابندہ اور نیرابی ہول۔ بے سنگ ابراہیم علیالسلام نے دعا کی متی تنجدسے مکہ کے لئے۔ ادر بس دعاكرتا بول مجفس مدينه كے واسط أس مقدار بس كم تخفس دعالى مفى كم كے لئے او

اس کے مثل اُس کے ساتھ۔

امبرالمومنين حضرت على مرتضئ سلام الشرعليه سے دواببت ہے کہ ایک دن آنخفرت ملى الترعليه وملم كے بمراه آب مدينه سے نظلے اور بحرص نفيا كم مقام سعدين وقاص من السحنه كامقا بہنج حضور فصلے الدعليدوملم نے يانی طلب فرايا اور وصوكيا اور دوبقب لد كھركے ہو كرفرايا اس مرك خدا ابراتيم ترابده ب اور تراخليل بدائول نے تحصي دعاكم في اہل کم کی بابت کہ بہال خروبرکت کردے اور بس مجی نیزابندہ اور نیزارسول ہول۔اہلیبنہ کی ثنان بس تھے سے دعاکرتا ہول کہ اسے میرسے دیب برکست دسے دوان کے مُراورصاً ع یں جبیں کہ برکت دی تم نے اہل کمہ کولیکن اہل مدینہ کو اہل کمرے مفابلہ پردوہری برکنت عطا فرما۔ اس بارسے بس اور بہنٹ سی صربیتی ہی بین جس جگہ مداورصاع بین برکت کے سلنے د عاکی ہے۔ اس سے دینوی خروبرکت مراد ہے اور جس حگرمطلن واقع ہوئی ہے وہ دولوں جهال کی تغمت کو شامل ہے۔ برکانت ظاہردباطن کے آٹار اس تنہرمفدس بس معائنہ اور مثابده بونے بین- ایک مرتبہ آنخفرت صلحالترعلیہ وسلم نے دعای کروبان امراض اور وبالى مخار اس نېرست نكل كرمجفى آبادى بى جلى جاينى بيه بادى مظربن اورسركنول كى منى - آب كى دعاست يبك مدينه دبانى امراص اور بخار كاجولال كاه مفا- نقل ب كمانزلت تشرلجن ورى بس آب كے اصحاب معالى نصاب بخارك عارصندس مبتلا موئے -جبا يخب الويجرصدين رصى الشرعت اورأن كود فلام بلال ورعامراى عارضه بين منبلا ابك مكان ميں براسے موئے كفے حصرت عاكث صدلفت من التر تعالى عنباحضور كى احازت سے ال کی تیاد داری کو تشرلیب لائی اور اینے والدبزرگوارکو دیجماکدمکان کے ابک كوشفين بين ادر سخن بخارج مطابعواست فرمات بين شعب

ساكل اسرً مصبع ف اهله دالموت ادنى من اشراك نعله

نتر جمس ، برمرد من کرنے والا ہے اپنے اہل ہیں۔ طالانکہ موت قریب نہیں اس کے جوتی کے تسمیسے - اور دوسرے گوسٹ میں بلال و عامر کو دیجا بر دواول حضا است کفادِ قراقِ براعنت بھی دہے تھے - اور کمہ اور اس کے مقامات کو یادکر کے اشعار بارہ دہے منے اورسسر زمین مربیزا ور اس کی شدت کی شکا بہت کر ایسے تھے۔ اس موقع بہر صنورصلے النہ علیہ وسلم کے دعا فرمائی منی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بخا ر اور دبائی امراض تجفہ کو چلے جابیں جنا بخہ اس بات کا صادر ہونا آنخفرت صلے النہ علیہ وسلم کے مجزات عظیمہ بین شمار کیا جا تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایام جا ہلیت ہیں ہوشخص مدینہ میں داخل ہونے کا قصد کر زیاد و جا ہنا کہ مدینہ کی دباسے محفوظ رہے تو اس برلازم مخاکر جب مقام نتبہ الوداع (ایک مقام کانام ہے) پر تہنچ تو دس مرتبہ گدھے گی آ داز لکا لے تنب آگے ۔ بڑھے اور اس مقام کانام ہے کی آ داز لکا لے تنب شخص اس جگہ بہنچ کر گدھے گی آ داز نہ کا لنا تو لوگ کہتے کہ اس نے اپنی جبات کو زصت شخص اس جگہ بہنچ کر گدھے گی آ داز نہ لکا لنا تو لوگ کہتے کہ اس نے اپنی جبات کو زصت کر دیا یعنی اپنے کو ہلاک کیا۔ لیکن به زمانہ سعادت نشانی ہجرت صورت سے بی بی داخلے کر دیا یعنی اپنے کو ہلاک کیا۔ لیکن به زمانہ سعادت نشانی ہجرت صورت سے بی داخلے کی داخلے کی دانے کی کا ادا دہ کیا ا ور اس مقام پر کہنچ جہال اس سندنت بد ادر عادت شنیعہ برعمل لازمی کشا۔ کا ادا دہ کیا اور اس مقام پر کہنچ جہال اس سندنت بد ادر عادت شنیعہ برعمل لازمی کشا۔

لعمرى لتن عشرت من خشين الردى نهدا وت العمديرانف ليجزوع

ترجب، قیم ہے مجھے میری عمری گدھے کی آواذ نکال کر ذندہ دہ نے سے مرحا نا بہتر ہے۔ اور وہ بغیب آواذ نکا لے مدینہ بیں داخل ہو گیا اور کوئی آفت ہو عوا م کے دہم بیں تفی اس کو نہ بینی ۔ اس کے بعد سے یہ عادت برجبی متروک ہوگئی ثبنۃ الودا ع کا ذکر کتب مدین بیں بہت مگہ آیا ہے۔ لیکن اس کی دجر بمیہ بیں اختلاف ہے۔ ایک آوسی کا ذکر کتب مدین بیان کی گیا ہے۔ لیکن اس کی دجر بمیہ بیں اختلاف ہے۔ ایک آوسی کے میں کو اور بربیان کیا گیا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کو ثبنۃ الوداع اس لئے کہتے سے کہ اہل مدینہ اسے مہان کو و مال تک رضعت کرنے کے لئے جاتے کھے۔

مدینہ منورہ کا ایک وصف اور سننے۔ وہ یہ ہے کہ یہ شہر مقدّی دجال کے وجود اور نجاست سے محفوظ دہ گا۔ جیجین (بجف ادی وسلم) کی دوابہت سے بہ نابیت ہے کہ اُس کی نابیت ہے کہ اُس کی صفا نافت نہ منورہ کی ہر گلی پر فرشتوں کی ایک جا عیت مقرب وگی کہ اس کی صفا نافت کرے اور د حبّال کے داخلے کو دوک دے۔ دوسری صدین بیں یہ آیا ہے کہ دو خل کو دوک دے۔ دوسری صدین بیں یہ آیا ہے کہ دو خال کے داخلے کو دول دجا سے سولئے کہ اور مدینہ کے۔ مسلم کی احادیث بین کوئی شہرالیا نہیں ہے جہال دجال دجا سے سولئے کہ اور مدینہ کے۔ مسلم کی احادیث بین آیا ہے کہ دخال کا حسر وج مشرق کی جانب سے ہوگا ای کے بعدوہ مدینہ کا ادادہ

كما المسال العدكى ليشت بريزا و لا الحاكم البكن ملائكم السكيره كومشام كى طرف يجير دیں کے اور وہ جو دمث ام میں بلاک ہو گامجین بین آیا ہے کہ مدینہ کے بہزران تخاص میں سے ایک صاحب وقبال کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں گواہی دنباہوں کو وہی دخال ہے ص کے خون کی خررسول خدا صلے اللہ علیہ دسلم نے دی ہے۔ برایک طوبل عديث ہے۔ الوطائم معروض الترعنہ سے روابت كرنے ہيں انبول نے كہا لوك كتے ہيں كر ب خصر على السلام بول كے۔ امام احدين صنبل وحمن المنعليہ نے صديب مجيح بين رداين كيا ہے کہ ایک دن آ مخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے یوم الخلاص کا تذکرہ کیا اور حضور کی زبان مبارك يربارباراس كاذكرة يا محابة في عرض كيا يارسول النديدم الخلاص كباب فرماباب دن دحال آئے گا ورجبل أحدير حط حكرنگاه كرك كا اور ائي سائفول سے كے كاكد تم جانتے ہو برسفیدمحل جو د کھلائی دنیاہے کیاہے میرخود ہی جواب دسے گاکہ برا کھیلے اللہ علیہ والم کی مجدید اس کے بعد مدینی داخل ہونے کا ادادہ کرسے گا۔ لیکن مدینہ مطراکے ہردامسننہ برایک فرمننتہ پائے گاجو اس دامسننہ کی حفاظت کررہا ہوگا اس دفن دخال وادی کے ان اطراف بن مس طوف شہر کا یائی جانا ہے خبر گاڈے گانب مدینہ میں نین مرنبه زلزله آئے گا اس بس جولوگ کا فر- فاسق اور منافق ہوں گے وہ دخال کی طرف بیطے جا بیں کے اور مدببہان خبیث ونجس لوگوں سے پاک ہوجائے گا۔ بی دن اوم الخلاص ہوگا اس کے منجلہ اوصافت کے بیمی ہے کہ حبیم مطلق نے اس شہر کی مٹی اور کھلول بی شفاکی خاصیت رکھتی ہے بہت سی صربتوں میں آباہے کہ مربنہ کے غیار میں شفاہ اور لعض ردا بول ين برجى آباب كرجدام اودريس كوارام برجانات لبكن بعض اخبارين برب كربعض مخصوص جگر کی مٹی جنب صعب اور وادی بطحان کہتے ہیں ان امراض کے لئے خصوصيبت ركعتى به يخضرت صلى الترعليد وسلم في اينا يعض اصحاب سيحكما فرما بالنفا كر بخارك من كاعلان اس ياك منى سے كرد- جنا تجب مدينه منوره بسب لعدد بيكيات بہبات منتقل ہوتی جلی آری ہے۔ دواکے لئے اس می کو لے جانے کے لئے بہت سی صدیثیں آئی ہیں۔ جو لوگ حرم کی مٹی کو لیے جائے کے لئے منع کرتے ہیں۔ وہ مہی اس خاص می کو اس عموم سے تخصیص کرتے ہیں۔ والنداعلم- اور اکثر علی راس علاح کو مجرب مجتے ہیں۔ منتنع محالدین فروز آبادی فرماتے ہیں کہ لیں نے ود تجربہ کیا ہے براا کے فلام

#### Marfat.com

ایک سال متواتر بخاریک مون بس گرفت اربها می سنداس جگری متوای می لی اور یا نی يس دال كرغلام كو دست دى ايك بى دن بين صحنت ياب بروكيا و اقم الحروت بعي ال علاج کے تجربہ اورمشاہدہ سے مشرف ہوا ہے جس زمانہ بی مدینہ پاکس کا تیام میرے لئے باحث ارت بوانتفاميرك بيرول يراليا ودم بواكه اطباك اسكوبالاتفاق بلاكت اودفناك علامسن بخوید کیا۔ بیس نے اس پاک می سے ایٹاعلاح کیا اور مقور سے ہی داؤں بی سہولت اورا سانی کے سائفة آرام بوكيا-اس شهرباك كے معاول سے شفا بونا مجين ين آيا ہے كہ جو تخص سات عد عجوه مجوري نهسادمنه كمعاسة ال برزمرا ورجادد الزرزكريد المؤنين صرن عالت صدلق رصی الترعنها ان کھے رول کو دوران سرکے لئے (جومبہت میں مشہورہ) کم فرما یا كرنى تيس عوه ايك قىم كالبول ب- ابل مدينه السع دافق بي ليكن بعض كت بيل تك عجوہ کی اصلیت اس درخت سے ہے جس کو استحصرت مردر انبیا صلے الدعلیہ وسلم لے ابنے دست مبارک سے نگایا۔ اور تمری قبیس مربیت میں اس درج ہیں کہ ان کا شار کرنا د شواد ہے۔ تا این کیرمس سید علیہ الرحمۃ نے ایک سواننالیس شادی ہیں۔ منجلہ ترکی قیموں کے ابک صبحانی کھے دستے۔ جابرونی الندعن کی دواین سے ٹابن ہے کہ ایک روز حفزين دسالسن بناه صلے الله عليه وسلم حضرت على مرتصف سلام الله عليه كا بالف كرك ہوئے مدیث کے بعض باغول میں تشرافی لے گئے کیا یک درخست بی سے اواز آئی طافا محرّستيداك نبياء وهذاعى سيد أك ذلياء الوك مستداكا والماهرين ـ ترجيس ويركون سرداد ببول كوريه على بين سددادادادا ولياول كرباب المنه طاہرین کے اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس گزر ہوا آ داندائی هاذا مخدرسولالله وهانداعلى سبعت الله - تركيب ، - يرمحدين رسول الشرك اوريه على المدين اسی وجہ سے ان کو صبحانی کیتے ہیں کیونکہ میر معنت بیں معنی آ واز کے ہے اوران عباس رمنى الترعب سي ردابن ب ك حان إحب المن المن المن الله صلى الله عليه والم العبي المعرفة المراب والماكم المسرك تام قيمول بس مجوب ترين دسول الترصلي الترعلية سلم کے نزدیک بچوہ تفا ا ور ہم نے تسبیم کرلیا کہ بین خاصیت مذکور اس کھوریں اوج محبت المخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے مفی دلیل کے لئے آو اتنایی کافی ہے۔ امام اودی وحمت الترعليب كن ببركة تام افسام كمجودين عجوه كوخصوصيت دينا اورخاص مات بي

عدد کو مخصوص کردینا بخل اسرار کے ہے کہ شارع علیال الم کے سواس کی محت کوئی بنیں جائے تا ہم کوای پر ایمان لانا چاہیئے اور بی اعتقاد رکھنا چاہیئے اور جو بعن علمار نے یہ کہا ہے کہ انا بیروہاں کی ایک خاص ذبین کی مخصوص کیفیت ہوائی کے سب سے ۔ یا محص آنحضر سن صلے اللہ علیہ وسلم کے ڈمانہ بیں یہ خاصیت کتی یا امود کیٹر الو توع سے ہے۔ ہمیٹہ کے لئے خاص کمجور بیں یہ خاصیت من تھی ۔ جس کا وجوداب ال ڈمانے بیں بہیں ہے۔ یہ تمام احتمالات مخاص واہیں ہو تھے تھیں۔ تعجب تو اس موس برے۔ یہ تمام احتمالات محدیث بینی ہو اور اس طرح کی خرسی ہو کہ آنحضرت صلی الٹرطیہ کوسلم نے اس تم کو جسکہ افسام مخراس کی خاصیت کے مسلم افسام مخرسی کو اس موست دکھا ہے اور رغبت سے شناول دوایا ہے۔ بھراس کی خاصیت کے افسام مخرسی دوست دکھا ہے اور رغبت سے شناول دوایا ہے۔ بھراس کی خاصیت کے سلسلے بیں اہل طبیعت کی من گراصت تا دیلوں پر بھین کر لے۔ یہ بات اس شخص کی لے نسبتی کو یاد دلاتی ہے۔ نو ذیالٹر ممن میں بین

ذكوذه قطره حيد حثير مبانت شود

جولب بكوزه بني كوزه نبات شود

منجانیم اوصاف کے جوائی شرمقد کو حاصل بین ایک مجد شرافیت ہے جو انبیار کی افر مساجد بیں ہے۔ اور دوسری مجد قباہے جو انبدائی مبحد ہے اور اس کی بنیاد دین محری صلی الشرعلیہ وسلم میں سب سے پہلے دکھی گئ ہے۔ اور حضور کی مجد شرافیت بہن قبر ترافیت اور منبر سے رافیت کے درمیان جتی جگہ ہے وہ حبیت کے باغوں بین سے ایک باغ ہے۔ جو اپنے مرتبہ بین بہشت عالی مقام کا حکم رکھتا ہے۔ اور جبل احد جبنت کے پہاڑوں بین سے ہے جو جبیب خدا صلے الشرطیہ وسلم کو بہت مجوب ہے۔ اور ابقت کا مقرہ بین سے ہے جو جبیب خدا صلے الشرطیہ وسلم کو بہت مجوب ہے۔ اور ابقت کا مقرہ کر آپ کی آل کرام اور صحابہ عظام کا جا جا جی بین ہیں۔ اور مشہد سے برابک کی نصنبات اور مظام نات شرافیت اور مکانات میرکہ جن بین ہیں۔ جنا پنجان اور اق کے صفیات اور کر گئی میں اخرب اور احادیث وارد ہوئے ہیں بین بین بین جنا پنجان اور اق کے صفیات ان کی مصدفی سے شرف یا بین گے۔ الشار الشرافالی۔

یہ کمت بھی یا در کھنے کے فابل ہے کہ نمام شہر شمیٹرسے نتے ہوئے ہیں اور مدہبہ شمیٹرسے نتے ہوئے ہیں اور مدہبہ شمیلون قرآن سے فتے ہوا۔ جہنال چرآل مسے دور صلے اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ذکریب یہ بات واضح ہوجا ہے گی میخسلہ اس کے اوصاف کے بہمی ہے کہ مدینہ سے بلا وجب کہ دینہ سے بلا وجب کہ

شری نظنے بروعبدا نی ہے۔ ای وجرسے معابر رونوان الشرعلیم فربین ہے اواکرنے کے بعد مبہت جلد مدبنہ کو والی آنے منے۔ کم معلم میں مزورت سے ذیادہ فیام نہیں کرتے منے۔ اورساکنان مدبنہ کی یہ عادت باسعادت اب تک ای روش برہے جس سے اس کی یا د نازہ ہونی ہے۔ ببیت۔

ورزانكه دربست برس دفنه جاكنند

صبراز درت محال بود ابل شوق را

منجلہ اس کے اوصاف کے ایک یہ ہے کہ اس جم کی تخریم مثل کمر کے ہے جیا کی اس کے ذکر بن بہت می صدیقیں آئی ہیں۔ اور اس کے صدود کے بیان کرنے اور مخربم کے حکم مرتب مونے بس علما اخت الد مطف بین امام عظم الوحنبفر ومن الدعليه كا مرسب برب كهال كى تخسر بم كے معنے محص تعظیم اور تحریم کے ہیں۔ بغراحكام حرم كے نبوت كے مثل المنكار كاحرام بهونا ودرضت كاكالنا وجزار كالازم بهونا وامام شافعي رحمت الدعلب یر مذہب ہے کہ مدبیزی حرمت اور احکام کا مرتب ہونا حرم مکہ کے مثل ہے۔ بلانفاد کے اورسانھ بی اسمسئلہ کی تحقیق فقہ کی گنب میں خلاصہ کرکے تھی ہے اورخاص کر سيدعلبه الرحمت في السلط بين انتها درج كى كوشش كرك اللي تفريل ب-والنهام ازائجسله حضرت دسالت بناه صلى الشرعليه وسلم نى وصبت فرمانى بدكه لوكول کواس شہر بزرگ سے بامن ندول کی تعظیم کرنا جا ہے۔ اس مدعا کا بنوت اس وعبد سے جلا ہے جو اہل مدینہ کے درانے اور دھمکا نے برائے ہیں وہ بھی معلوم ہوجاندی۔ اور دیگرا مادیث بھی جوال بارے بیں تھی جا بئی گی۔ قال سول الله صلے الله عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ الْكُرِيْنَاةُ عَارِجِرِي - ترجم والمائية ميرى بجرت كامفام بوقية الجي ترجميد: - ا دراس بس ميري فواب گاه ب- ركنايناً لين مزار مبادك ي فوي ب وفيها منعن اور مدينه من بها بعضت بري اوداي مقام بريز برادومت کے فرشے بیل جن سے قر شرلیب ڈھی رہی ہے۔ اور آب بیبی سے آمفیل کے۔ حقيق على أمنى حفظ جيران - ترجم در ميرى امن برلادم ب كرمير عمايم ی مفاظن اور حرمت کری اور ال کے حفوق کی رعابیت کرنے بی ور و برابر فروگذاشت شكريد اوراگرابل مدنيهسا في مزاح كے خلاف كوئى بات باوي تواس برموا خذه نه

مذكري بهال تك بوسع معاف كرديد مكا الجنكبة الكبابؤ ترتمس وجب تك ابل مدینه کبرو کے مرتکب نہوں اس دفت تک شرایت مطہرہ کا جو کیے جی ہوی النزدی العبادين قائم كري من حَفظَهم كُنت كُن أن شَهب الوشفيعًا يُؤمر القيامَة ترجيز جوشخص ان کی حرمت کی حفاظت کرے گابس قیامت کے دن اس کا تبینع ہول گا۔ و مرث كَمْ يَحْفِظُهُ مُ سَقّى مِنْ طِينَةِ الْجِبَالِ. ترجمه اورجِتحض ابل مدينه كي حرمت ك حقون كولكاه يس مزر كها اس كوطينت خيال بلايا جائك كاربدا يك وضب دوزخ ببن جي بين دوزخيول كاخوان اوربيب جمع بوتاب المدّتعالى اسسيناه بس كمبنجيله اس کے اوصاف کے یہ ہے۔ صریت مجیم میں آیا ہے لا برنبد احداهل المدنبذ بسوا الااذاب الله في النّام كمّا دوب المصاص اوذو الملَّج في ألماء ترمية بوتحض كم ابل مريب سے بدی کا ارادہ کرے گا اور ان کو ایدا بہنجانے کی غرض سے کسی مقام بر کھڑا ہو گا وہ شہنشاہ جہارے عداب بس گرفت ارموگا۔ ادر آگ بس مانندرا نگ کے ادر تک کے بائن یں پھل ماکے گا۔لیصول نے آل کو آخرت کے عذاب سے خاص کیا ہے لیکن مدین کے ظاہرالفاظ براحال کے مشاہدات اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اس کئے کہ عذاب اخرستن قراديا جانے كے بعد النزنبارك تفالى فصنارو قدر اس طرح برجارى ب كرج شخص ابل مدينه سے الوائي كرے ياان كى ابدا بركر باندھے وہ مقور سے بى داؤں بى اس گناہ کے ویال اور عذاب میں گرفت ارم حاتیا ہے۔ سعیدین مسبب رضی الترعن سے روابیت ہے کہ ایک دن رسول النوسی النوعلیہ و آفدوسی مدیب منورہ میں جلوہ افرد منف آب نے اپنے دوان دست مبارک اٹھاکرفر مایا اُللَّھُی مَن اُرل دین واللہ بكرى بسور فيخ ل هكاكه واب الترجي فض برك اور ميرك المرشرك سائق برانی کا خبال کرے اس کو جلد بلاک کر۔ جیانج لبض لڑا بول کے وافعات جو يزيدين معاوير رصى الندعت كرك زمات ين باان كے علاوہ ہو۔ يرست المدين - المام احدين بل ومنت الترعليه بحع حديث بس حام

في الله

بر سے موابیت کرنے ہیں کہ فلنہ پردا ڈسسردارول ہیں سے ابک سے موابیت کرنے ہیں کہ فلنہ پردا ڈسسردارول ہیں سے ابک مرض الدعنہ اس وقت مدینہ ہیں کتھے اور آب کی بینائی کرسنی کی ان سے کہاکہ مصلحت وفت اس ہیں ہے کہ اس ظالم کے مقاب

کے لئے کنارہ کئ اختیاری جائے اکر اس فن نہ کی آفت اور اس ابتلا کے فوت سے محفوظ رہیں۔ جیا بخہ آب ایے دداؤل صاحزادوں کے شالوں پر باعظ رکھ کر مرنبمنورہ باہر جائے تھے ۔ صنعت بیری اور بینائی کے شرونے کی وجرسے یکا یک زبین برگر برے اس وقنت آب نے کہا بلاکست ہو ال تخص کی جس نے رسول خلاصلے النزعلیہ وسلم کو درایا ۔ آب سے ایک ارکے نے دریافت کیا کہ رسول الدصلے الدعلیہ وسلم کا ڈرانا کی طرح ب - مالانكر حضورال دارفانى سے دار لقا كوتشرلين اے ما يعين اس برمابر رضى الندعس في الدين دياكر بينب رفدا صلى الندعليد وسلم سے بي في سنانه آب فرمانے منے کہ جس شخص نے اہل مرینہ کو درایا بیٹک گویا اس نے محد کو طورایا بنائی كى روا يُول بين آيا ہے مَنْ أَخَاتُ اكْلُ السَدِينَةِ ظَالسًا احْافَ اللهُ وَ كانت عَلَيْهِ لَعْنَهُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالنَّاسِ وَجَعَيْنَ تُرْتِمِ . وَوَقَى ابل مديب مودور المراكو المرطلة وراتاب وداس برالتركي، فرمشتول كي اور نام لوگول کی لعنت ہے۔ دوسری صدیث بیس آیا ہے کہ اس کا کوئی عمل فرص یا لفنل مفنول بنيسب بنزاس باب بي مبهت ي حديثين اي بي مسبدعليدالرجمة قرمات بي كه بظاهر به معلوم موناب كه امبر مثالًا برس سے جام رصی الشرعن مجالے منے بنز ابن ارطاة تفاراس لن كم فرطى ابن عبدالرس روابن لات بي كمعاويه رصى المرعن ووحكمول كے ببصل كرك كے بعد لنزران ارطاه كو ايك بڑى نون كے ساتھ مدينه فورہ بجیا تاکہ اس شہرکے باسٹندول سے ان کی خلافنت پرعہدمبین بیں۔ معربت الوالوب الصسادى دصى الترعست اس وقت اجرالمومنين علىسسلام الترعليس کی جانب سے مدینہ میں عامل منفے خوب وندواد کی وجہسے جناب والیت مآب مرتضوى سسلام التدعليه سي حاسط بيثر مدينه بين آيا اوركها كداكرام إلمونين كاعبسدا دران كاحكم مرمالو كي تواس شبرين ايك شخص كو بهى ثدنده مرجبور طول كا اورسب كوزيم مسياست ساك كردول كا- ال كابدنام ابل مدينهمنوره ر کومعاویہ رصنی النّہ تعالیے عسن نے کی بیست کے لئے طِلب کیا اور ایک فاصدیٰ کا کمہ كى مصلحاكد اكرتم عابرا بن عبد الشركو صاصر ندكرو كے توميرے دمدا ورامان بن منهرب اور اررضی النزعت نے جب بہ خرشی تو امسلم وضی النزتعالی عنہا کی

فردست بیس آئے اور ان سے صورت حال بیان کی۔ اوربشر کی مجلس بیس ماخر ہونے کی
بابت مشورہ کیا اور کہا کہ بیبت ضلالت ہے اس بین قلاح کی ابید نہیں ہے لیکن ترکیبیت
بیں المان میں بنیں ہے ام سلم رضی اللہ عنہا نے صورت جابر کو چا وہ نا چار بہدت کی اجازت
بے دی۔ اکر اہل مدین ہمجاگ کر حوہ بی سلم بیس جا چھیے۔ علمار رحمت اللہ علیہ
نے و نہ و ایا ہے بیلسنت ہو اہل مدینہ برظلم وفساد کا ادادہ کرنے والوں پروارد ہوئی ہوئے اس کے
کفار اور اہل شرک کے مثل بنیں ہے جس میں رحمت اللی اور لیمن غیر منتابی سے مطلقاً نااُ میں
بائی جاتی ہے یا جنت بین واخلہ سے محودی کے نتائے متر تب ہوئے ہیں۔ بلکہ اس لونت کا
آل دربار جل حلالا بیس رحمت خاص حاصل کرنے سے دور رسہا ہے۔ اور اوّل اوّل اہل قرب
اوراضی ہا باکست ہو کے گروہ کے ساتھ بہشت ہیں داخل ہوئے سے محودم رمنیا ہے جن کادائن
ادبی پر گوران اور محملانا ہے کہ اس مقام پاک کا احترام کیوں بنیں کیا اور لیمن علمار نے فرابا ہے کہ
ادبی پر گوران اور محملانا ہے کہ اس مقام پاک کا احترام کیوں بنیں کیا اور لیمن علمار نے فرابا ہے کہ
اک قائل ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم
کے قائل ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل نام برائیوں ہیں سب سے بڑی بُرائی وہ ہے جویز پدلیس ب موادیہ می اللہ عنہ کے ذمانے بہت اس کے مسل بام حبین ابن علی سلام اللہ علیہ الکے ابدد افع ہوئ ہے۔ یہ واقعہ حرہ کا ہے۔ اس کو حرہ واقع اور کہتے ہیں۔ یہ مدینہ باک کے اطاف بی ایک بیل کے ناصلے پر ایک مقام ہے۔ جو کچھ کہ قبل د فورزی کے حریق اور فساد اس کا ذکری پاکیزہ قلوب کی کدورت اور دیجش کا باعث ہوئی جو نکہ اس کا دائع ہوئی والمحب ماں کا ذکری پاکیزہ قلوب کی کدورت اور دیجش کا باعث ہوئی جو نکہ اس کا واقع ہونا محب صادق کے قول کے مصدان ہے۔ آپ نے اس ذمانے سے پیشری خروے دی تفی اور اس کا انجام اس نہر کے فضائل و خصائص سے اتعاق دکھتا ہے بتقاضائے معنون حدیث بوی ساللہ علیہ والے میں مذاب و میں مزاب اور دوبال ہے۔ چنا کی قصہ کے سیاق سے واضح بوجائے گا۔ اس لئے آخرت بین مذاب اور دوبال ہے۔ چنا کی قصہ کے سیاق سے واضح بوجائے گا۔ اس لئے مزدری ہے کہ اس منامیست سے کچھ تذکرہ کیا جائے آپ لوگوں کو معلوم ہونا جا جیکہ لیصف مزدری ہے کہ اس منامیست سے اور چوجین میں وارد ہو لیے ایک الباز مانہ آئے گا کہ مدینہ متورہ مناب نامی مذاب اور خود نزل کی جانب ردنا ہوگا اور لوگ اس کی میں مذاب کی جانب دونا ہوگا اور لوگ اس کی انہائی مدنی وجال اور آبادی کے باد چود نزل کی جانب ردنا ہوگا اور لوگ اس کی اس کی انہائی مدنی وجال اور آبادی کے باد چود نزل کی جانب ردنا ہوگا اور لوگ اس کی اس کی ایک ایک ایک اور اوگوگی اس کی میں مذاب اس کی حانب ردنا ہوگا اور لوگ اس کی

سکونت نزک کردیں گے دہ وحق جانوروں کا مکن ہوجائے گا۔ ان صدیق کا مصدان ہی خونناک دانعہ ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ معمال اخر فرنانا تختیق اور لیستعدیدہ ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ معمال اخر زمانہ ہیں تنامت کے قریب ہوگا اس لئے کہ بعض علامات ہو اس صدیف ہیں آئی ہیں داقعہ حرہ ہیں ظاہر ہو ہیں۔ جینا کیجہ این شیبہ کی ردایت ہیں آیا ہے کہ مقدی شہر چالیس سال تک دیران رہے گا اور وحتی جانوروں کا مسکن ہوجائے گا۔ اس کے بعد ددنو ہوان قبیلہ مزین سے آئیں گے جب ■ دولوں مدینہ منورہ کو اس حالت ہیں دیجیں گے تو ایک دوسرے سے آئیں گے جب کے گا یہاں کے آدمی کہاں گئے۔ ان کو بہاں سوائے لومو اوں اور ہوکے جانوروں کے اس حالت کا دقوع اخیرا ان وراح قائد ہوگا۔ اوراس واقعہ جوگا۔ اس حالت کا دقوع اخیرا ان کے بین ہوگا۔ اوراس واقعہ جوگا۔ اس حالت کا دقوع اخیرا ان ہیں۔ کے متعلق خاص کر اخیبار دا تناویجہ حانات کا دقوع اخیرا ہیں۔

الدہریہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے انہوں نے کہا ایک دن آئے گاجی بی اہل مدینہ کو مدینہ سے باہر کریں گے۔ وگول نے دریافت کیا کہ دہ کو ن تحق ہوگا جوان کو باہر کرے گا۔

ابوہریہ فے کہا کہ ایک مرد برا۔ بخاری وصلم کی حدیث بیں آیا ہے کہ میری اُمّت کی ہلاک قرابی کے ایک فیلی بیارہ کے ایک فیلی بیارہ کی ایارہ کو اللہ عنہ نے کیا حکم فراتے بی آبارے لئے کیا حکم فراتے بی آب ہے ایک فیلی کے ایک فیلی کے ایک فیلی کے ایک فیلی کے ایک مخلوق سے گوش نشینی ۔ الوہریہ وضی اللہ عنہ سے ایک مدیث ہے کہ آنکھ رہن کے فرایا خوالی فیم جی کے قیصنہ بیں میری جان ہے مدینہ بیں اوالی واقع ہوگی ۔ ادر وہ دین کو الیا صاف کردے گی جی طرح سے سے کہ آنکھ روہ کی مقداد ہو ا در مجر دوہمری ہیں۔ اس دن مدینہ سے باہر نکلی جا ڈ اگر جبہ ایک منزل کی مقداد ہو ا در مجر دوہمری جگہ الوہریہ وضی اللہ عنہ فرمانے بیں کہ اے اللہ مجھ کوسٹ نی بھی اور اس دفت کے آئے سے پہلے بھے دنیا سے اسے الیا ایشادہ کی حکومت سے محفوظ دکھ اور اس دفت کے آئے سے پہلے بھے دنیا سے اسے الفالین ایشادہ کی حکومت سے محفوظ دکھ اور اس دفت کے آئے سے پہلے بھے دنیا سے اسے اطاف النہ ایشادہ کی حکومت سے محفوظ دکھ اور اس دفت کے آئے سے پہلے بھے دنیا اور جوہ کا واقت ہے برید بھی ان کے ذمائے کی طرف ہے۔ برید برائے بی دنیا سے آبھ الور میں دفت کے آئے سے پہلے بھی دنیا اور جوہ کا واقت ہیں دفت کے آئے ہیں کی دنیا سے آبھ الور میں دفت کے آئے ہیں دفت کے برید کے ذمائے بیں دفت عید برید کے ذمائے بیں دفت عید برید کے دمائے کی طرف ہے۔ برید برائے ہیں دفت عید برید کے دمائے کی طرف ہے۔ برید برائے ہوں دفت کے آئے ہوں اور اس دفت کے آئے اس میں کو دمائے بیں دفت کے ذمائے کی طرف ہے۔ برید برائے ہوں دور اس دفت کے آئے ہوں دور والی د

آب نے کیاد کھا جو استرجاع فر لما۔ آپ نے جواب دیاکہ کوئی الیاامرس کا تمہارے ال سفرس تعلق بوبنين ب معلى في عرض كيايا رسول التر بهركيا جرب بم بعى مان لي فرمایاکہ اس وہ مستکشنان میں جولوگ میری امت کے بہتری ہیں میرے صحابہ کے بعد شہید بول کے۔ایک اور روایت بی تیاہے کہ ص وقت آب اس مقام پر پہنچے تھے تو اپنے وست مبادك سے امت اور فرماتے تھے اور فرماتے تھے كہ اس مرہ بس مبرى امن كے بہترین اوک شہید بول کے دین النوعہم اورای عباس من النوعنہ سے تھی اس طرح کی روابیت آئی ہے۔ اور کو ایجا تھی الندعنہ سے روابیت کہا ہے کہ انہوں نے کہا توربیت یں آیا ہے کہ مدینہ منورہ کے شرقی سنگتان بی بہت سے مقتول ہول کے کہ جن کے چرے قیامت کے دن جود صوبی کے چاند کی طرح سیکتے ہوں گے ۔ ادر ابن زبالہ الدارات كريتے بين كر حضرت عرصى الندعنه كے زمانے بين ايك دن بارش مبهت مونى اور خضرت عرفيني دوستول كمسانف مدينه كحاطات بس تفريجا نكلے جب اس مقام بريسنے جس كو حره وافغ کہتے ہیں تود مجھاکہ یانی کی رُو وادی کی ہرجانب سے روال منی کوب احبار بھی آب کے ہمراہ تھے انہوں نے کہا اے امرالمومنیان خواکی قسم مس طرح یہ یانی بہد کرآر ہا ہے خون کی رُومی اس وادی پس اس طرح دوال ہوگی۔عبدالنزین زبیر رصنی النزعسنہ نزدبک آئے اور کہا اے الواسی یہ واقعرکس زمانے بس ہوگا۔ کعب نے کہا ای ابن نبير بجواور دروكه ببنبارك بالترس وافع نه بوگار اب ال داقعه كے بابين ابل "البیخ بطوریفعبل اور اجال کے تقریر کرتے ہیں۔ اس مقام برمورخ کی عبارت اس کے بس طرح برتفت ديركى سبت مجل بامفصل اس كانتهركيا حائث كاناكه اصل معلط بن كونى تبدل تغرب وافع بووالشراعلم

قربی کے بین کہ مدینہ پاک سے اہل مدینہ کے لکلنے کاسبب جو بھن احادیث بن یا ہے بہی دا فعہ جو بھن دمانے ہیں یہ شہر مقدی خوبی اور آبادی بیں حن و کمال کے درجہ کو پہنچا ہو انتقا اس کا بہ حن دکمال اصحاب مہاجرین والفار اور علی رابعین کے دجود کے سبب سے مقا اس کا بہ حن دکمال اصحاب مہاجرین والفار اور علی رابعین کے دجود کے سبب سے مقا اس وقت ہوادت اور فقت ہا در بینے ان آفات کے خوت سے اس تسریب سے جو مقام رحمت اور جائے نزول برکاست ہے یہ مرکزنا اخت بیا دیا اور بزید این معادین نے

مسلم بن عقب مرى كوشاميل كاليك برات كرف كرابل عرفي سے جل كرتے كے لئے بعیما الدان ولول کو مرب مطرد کے ترویس نہایت میں سے قبل کرے اور کی شدت کرکا ورك ين روز كارم بوى مسلے الدعليه كالم كريم كركے واو لے دى وى مىلى س أو واقعة حريد كميت بن إل واقعه كا وقوع وافت مروبي بواريد يجر محد بوك صلح المند نليب وسلم ست ايك ميل ك فا تصلي يه يهال يدايك بزادمات وميول كومهاجين الصارة ورعلى ريابعين ك علاده تنهيب ركيا ا درعود أول ا وزيول ك علاده عامل ت دوبزارا دميول كو ماردالا-سات سوحافظ قرآن نيرقوم قراش كمستنالنسكافرادكو ظامرك الواء سي ذب كروالا ونن وفعاد ادر زناكوميا حكرديا كت بن كرال واقعه ك بعدايك بزارعور تول في اولاد نرناك جن منى إدر معنى المائدعليه وسلم كم معد شرابب بن كمورول كوجولاني دين عف اورغضب كى بات سنن كرده ومن ترليف ومن بر تراین کی درمیانی جگہ بی جس کی بایت مجمع صربت بی آیاہے کہ پرجنت کے باغوں بی سے ایک باغ ب یہاں بران کے کھوڑے لیداور پشاب کرنے تھے۔ اورسلم بن عقبہ مری تام لوكول كويزيد بليسدك مبيت اوراس كى غلامى كے عبديراس طرح آمادہ كرناجا متامقاك الرجاب نوي داسك ادرجاب توازادكرد كواه ده الترجل جلالكى طاعت كاحاب بلات بالناه يرجب رواكراه كرك حبب يزيد لميدك نزديك عب والندين زمعت منى النه عند في حكم قرآن وصربت كموافق بيت كا ذكركيا أو فوزا ال كا كردن ماردى. قرطى كه بن كرابل اخبار كابيان يول مي كر مدينه منوره اس زمل يع بمطلقا ادميون سے خالی مفاادر اس نئہریاک کے میوے اور معل دوش اور جویا ایل کی غذا ہوئے تھے۔ كية اوردوسرك جانورول مح مجد شراين بن دينا شروع كرديانفا . محتب رصادق نے جس طرت برہ جبردی منی اس کا ای طرح ظہور ہوا۔ بیبال نک نو قرطی کے کلام کا ترجمیہ تفاداب طران کا بران سنے طراق صربت کے علم سے مناسے ہیں برایک بری صدیب بس عودہ بن زبرسے روابت کرنے ہیں کہ جب معا وبرصی الندعت نے وارفانی سے دادا خسرت كوسفركيا توعب دالنرابن زبرتنف يزيد مليدكى اطاعت سيس اعراض كرك أل كے بعیت سے الكادكردیا اور اس كى دمننام دى يرز بان كھولى جب بر بدكواس حالمت كى خبر بني أوال في المبين كوان كى كرفتارى كے لئے رواند كرتے بوئے

اسے تم دی کہ ان کو گردن بی طوق ڈالے بغرہاریے سامنے نالانا۔ عبدالندین زبر کے دوستوں نے کہاکہ اگر آپ بزید کی قسم ایدی کرنے کے لئے این گردن بس جاندی کاطون بنواكردال بساور اوبرس كبرس بين ليس تدب تكسيز بدك سائفة آب كى صلح امن اورسلامى کے قریب ہوگی عبدالتداین زمیر مضی الشرعة و کے کہا کہ خداوند تعالیٰ اس کو اس قیم بس برگزستیا نذكرك كالدين بمي عبرضوا كے سامنے نرم نبي بوتا بول بالك اى طرح جس طرح سيحنت بتقروانول کے بینے نرم نہیں ہوتا۔ ال کے بعد عبد الندین زبیر نے خلافت کا دعویٰ کردیا۔ اور لوگول کو این اطاعت کی طوت بلایا - بزید بلید! بن معادید نے مسلم بن عقبه مری کو اہل شام کی ایک فوج کے ساتھ ساکنان مدینہ سے جنگ کے لئے بھیجا اور محم دیا کہ مدینہ کو فتح کر لینے کے بعد مکری جانب متوجہ ہوجانا اور عبدالندین زبرکو بھی ختم کردینا۔ جب مسلمین عقب مربنه ببس آباتو بعتب اصحاب صى الترعنهم نے جو اس وقت مدینہ طبب بس موجود سفے۔ شہرکوخالی کردیا۔مسلم می عفیہ مدینہ طیبہ کے بامشندگان کوقتل کرنے بس صریے جاوا كركبا اورفسادير بإكريت كممعظم كي حانب منوجه بوالضفت راسنه بين بجاربوا اورمركبا ا نے بعد حصین بن تخبر کد انہا جانشین بناگیا دوسری طرف پر بدیمی ابن زبر کے محاصرہ نیز منجبین کے استعال اور آگ لگا دہنے کی وصیت کرکے مرکب جب حصبین بن تمبرکو بزبدى موت كى اطلاع يبني تومهاك كيا اوربد لطائى احسننام كونه يهنج سكى ببركلام

اورابن جزری کہتے ہیں کہ جب سکا ہم شرع ہوا آؤ ہزید بلیب دبن معاویہ سنے عثمان ابن محدا بی سفسیان کو جو اس کا چیا زاد محبائی تھا مدنیہ منورہ ردانہ کیا تاکہ باشگان مدینہ کو ہزید کی ببعث ہرد عوت دہی عثمان ابن محد نے اہل مدینہ سے ایک جاعت کو ہزید کی جائب موانہ کیا اس کے بورجب یہ جاعت یز بدکے پاس سے مدنہ طیبہ والیس آئی تو اس نے بزید ملیب دائیں ہے دین مثر اب نوشی ممنوعات کے از لکاب اور کو سے کھیلنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کی دوسری فرش میں ہوت سے بیان کی اس کی دوسری مرکی بائیں بھی لوگوں سے بیان کی اس کی بھیت سے طاخت کے دکا منذرایک تحض سفے بیان کی ماس کے قصد بعیت دا طاعت سے دوکا منذرایک تحض سفے جن کا تعلق ای جاعث سے مفاد ایک تعمل کے بیان کی بیات کے داکھ کی بیا کہ کے دوسری اور کی بیان کی جائے کا دکر کیا کہ می اختیار کر لی اور بین بیان کی بیات سے دوکا منذرایک تحض سنے بیان کی بیان کی بیات سے دوکا منذرایک تحض سنے بیان کی بیات سے دوکا کی بیا کہ مجھ کو بیز بد نے جن کا تعلق آئی جاعث سے مفاد ایمنوں نے خواکی قسم کھا کہ کہا کہ مجھ کو بیز بد نے

ایک الکدورتم دے بی اورمیرے ساتھ احمال می کئے بی لین می کا احمال د باف دول کا ۔ زید تراب وق اور مالک صوم وصل قسے یزیدی بیت قلدینے کے بعدابل مديد ف قرار بعيت عبدالتر الن حنظل عيل مدما افدعنان بن محدك جويز يرقى كالرت ت دنبر کا عامل تھا نکال کیاں شہر پاکسے میدان کواغیام کی نجاست سے پاک کیا۔ بدالله بن منظل کتے تھے کہ میں ال وقت کے بندی بیست سے باہر نہوں کا اور ال برخرون بحى مذكرول كارجب تك كه بم كوآمان سے يتعرب كانون د بور ادران بوزی ابوالحن براسی سے جو تفتر دادی بین تقل کرتے بین کدابل مرید بر مد کی علامات نسن و فساد کے ظاہر وجانے کے بعد منرر مرام کرای بیت سے منکر ہوگئے۔ نبدالة بن ابى عرد بن عفس مخردى في ابناعمام مرسية تادكركماكداكم يزيد في محكومله اورانعام دباب بزميري جائدادين بحى اضافه كرديا بفيكن جو خداكا وتمن اورواكم الحرب یں نے اس کی بیت کو اس طرح اپنے سے علادہ کردیاجی طرح اپنی دستار کو۔ دومرا ادی اطا بذال سے اپن جو نبال اندکہ ای طرح پزیدی میت توڈ دی۔ پہال تک کرعاموں اور توزوا سے مجلس معرفی وال کے ابد عبد الدّبن مبلع کو قرابیس مراور عبد الدّبن صفل ا كو النساريرد الى بناديا. ادرس قدري أميت من سب كومردان كم مكان بي مصوركر دیا۔ مردان نے اور جو جاعت اس کے ہمراہ تھی فریاد سی اور استعانت کے لئے پزید ملب ت الشكرطلب كيا بزيد نے مسلم بن عقبہ كو اہل دينہ كے ما تقد حجاك كے لئے روائكرديا مسلم بن عقب ايك برهامعم مفاد صعف حالى كے باد جود اس نے جرانت اور بہادری سے اہل مدبئہ کے باشندول بریمت باندمی ادران کے قبل کا بڑو اطابا۔ ایک مناد نے برید کے محم کو بادار باندمنایا کہ جو تخص مجازی رانی بن قدم ر کھنا جاہے ٥٥ سسركادك دفنزخاص سے اسباب مفرا ودراسلح جنگ حاصل كرك ال كے علادہ مو ا بنار بن العام ك طوربرد ف جائيس كريس وفيت لوكول في اعلان سنا باده بزاد آدس آمادہ ہو گئے اور پر قنل و فساد سے لئے روانہ کردیے گئے۔ ابن مرحانہ کو حکم بھیجاکہ الن د براست المرفي كے لئے جا يك والن مرجان سے ال حكم كى اطاعت بس توقف سے كام لبا اوركما خلاك قلم بي ابك فاسق كے لئے فرزند بيرك قبل اور جنگ بين التر كوليسندنه كرول كا- البي صورت بن مسلم ابن عقبه كوميجا اورال كو دهيت كردى كماكر

مع كن مادشين أمات توصين بن يركوا بناجانين بنادينا اورمزيد حمدياكين ولول کے لئے بن بھے میجا ہول ان کو یمن مرتبہ مقصد کی طرف بلانا۔ اگردہ نبول کرلیں تو جھورتیا وريدان سيجنك كرنا - ال كم بعدجب الن برغالب آجانا أو يمن دن نك حرم مدينه منوره كو طال بنادبا اوربهال سے جتنا مال اور منظیار حاصل ہو فوج میں تفتیم کرد بہا۔ ہین دن کے بعد ميركسى قسم كاظلم شركرتا وللكن على ابن صبين سلام الترعليها سي كجهدة كمنا السلئ كدده ال جاعت کے اتفاق میں شامل بنیں ہیں۔ یہ خرجب اہل مدینہ کو کی تو باست درگان مدینہ کمی ابل فساد کی مدافعت پرنتیا د ہوگئے اور بنی اُمبرکی جوجاعت محصورتفی اس سے کہا کہ ہمسے عبدكروكه بم اوك كمروفسا ونذكري سف اكرعبدندكيا أواى وقنت تمسب كونلوارسباست سے ہلاک کردیا جائے گا۔ بی امیر کے دفع الوقتی کے لئے اقرار کرایا ورابل مدینے کے ہمرہ ظامري طوريرمسلم بن عفيه كے مفابلہ كے لئے باہر آ كئے۔ مروان بن الحكم نے اپ لڑك عبدالملك كوخنيه طوربرمسلم بن عقبه كے پاس مجيجا اوركه لا دباكه حرم كے اطراف سے اكر سردست مین دن تک جنگ کوموقوت رکھنا اوران دانل مینورہ کے لئے اہل دنب سے منوجہ ہوا اوران سے دریا فن کیا کہ کیا تدبیر کی جائے اور اہموں نے کیا سوجا ہے سمول نے کہا بجزاران کے اور کوئی تدبیر نہیں ہے تاکہ بہ فسنت دوفداداس خرالب لاد سے دفع کیا جائے۔ مروان نے کہا فتنہ وفساد کا مادہ برانگین کرنا احجمانیس ہے اطاعت فرمان برداری کے لئے گرد بیں تجمکا دو اور بزیدگی سعیت کراو۔ اسی بین صلحت ہے۔ اہل مدین کویہ بانت لیسندن آئی اور وہ لڑائی کے لئے آمادہ ہو گئے رعید دالٹر بن عبیل سواد بوت اور میدان جنگ بین دا دِشجاعت و مردانگی دی مسلم ب عفب کواس مرض کی دجہ سے جواس کو مفا ایک تخنت پر بھلا کر دولوں صفول کے درمیا ن ين لائے وہ اپنے لن کرکو ترغيب ديتا مفاد عبد الدين مطبع لے محص اپنے ساست الأكول كم ساخف جناك اور درج شهادت كويهني مسلم ابن عفنه لے عبدالله كر كوبرنيد لميدك ياس بيع ديارة خركار يزيدلول كى فرج كوغلبه بواريز بدك حكم كيموب بین دن بکس حم مدینه مباح دبادوط مار قنل و غادست گری ا درعودتوں کے سیاحظ بدكاري ال كا پينند بوار

واقدى نقل كميت بي كم باتند كان مدين نے الشكر بريد كے قرب بونے كے لعد

ايك خندق رسول الترصيل الترعليه وآلم وسلم ك خندق ك بنياديم كمود على كا مشوره كبا اود ابكساخت رق كعودى - اس خندق كى كعدائى بين بين دره دون كم مشفت برداشت کی - مدینهمنوره کے گردِاگردِ ایک خارداد قلعرکی بنیاد دکھ کردیمنول کے آئے کا لاستندبندكرديادا ودبرطرف سي نيرو بيظر برساف نتروع كريت يهان ككرفن كا وصله لیت کردیا جسلم بن عقبه ان کے فوٹ سے دہ کے گوننہ بن کمس کیا اور مروان کے باس آدمی مجیجا ناکه وه اپنے بخرب اورکسی حب له سے آس کی مدد کرے۔ مروان بی طارشہ کے باس آبا اور لعض لوگول كولايع كي بيندك بن لاكركياكداگرايك طرف كاداست تركيول دوتویس برواقعربزبدکولکھ بھیجول گا۔ دہ تم لوگول کے ساتھ العام اور صلاعظیم کے ساتھ بیش آکے گا۔ مردان کے فریب بیں آکر بنی حارث کی ایک جاعت نے ان لوگول بر لاسته كمعول دبارا ودمسلم بن عفيه كي فوت ك نتهري واخل بوك كادامت بالبارابل مديب کی جاعبیں جو ہرطون کھڑی ہوئی تنبس اہل شام کے داخلے کی جگریر بینے کر جنگ میں مشعول ہوگین ابن ابی حتمہ جے روابت بیان کرنے ہیں کہ مدیبہ منورہ کے لعص بررگ ببان كرنے تھے كەمعادىي نے جال كى كے وقت يزىدىلىدكوا بينے سامنے بلابا اوركها كم مجوكواليها معلوم موناب كم تخوكوابل مدينها الكسخن دن بين أك كالمنظيطات كراس دن اس كى تدبيرسلم ابن عقبه كے ذراجه سے كرنا۔ اس كئے كريں ابنى دائے بيركي تخص كو اس سے زیادہ مربر مہیں دیجھتا ہوں۔جب باب کے لعدیر بدیلیب دیخننوا مادت پربیا اور اہل مارینہ سے جنگ کا موقع بیش آبانو اس و قنت اس سے باب کی وصبت ہی رجم ل كرك ابل مدينك الوائي كواضنتنام بربيجايا والتداعلم بيان كرية بين كدابك عورس مسلم ابن عفب رکے باس بغرض فرباداتی ادرائی کے منعلق جوائی کی قب بیل تفا بہن گرب وزادی کی مسلم بن عقب کے حکم دیا کہ ان عورت کے لوکے کو بہن جلد بدخلتے سے باہرلایا حائے۔ اور اس کی گردن کاٹ کراس کاسراس عورت کے بانفیس فیے دبا جائے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ تو اپنی زندگی بریس نہیں کرتی اور اور کے کی سفارش بیں آئی ہے۔ بیان کرنے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اکثر آدمیوں کو بین دن کے فیس دخانہ ہیں دکھا۔ اس طرح كربان اور غذاكى خوست ويمى أن كے دماغ نكست بينجي مفى يبيد بالمبيسك بونابعين كبار ميس سے تھے مسلم ب عقبہ کے پاس لا سے اور كہاكہ بر بدى سبعت كرو ۔ معیداین المبیب نے کہاکہ بیں نے الو بجر اور عرف کی میرت پر بیعیت کی مسلم بن عقب نے کہاکہ بین ان کی گردن مار نے کا حکم دنیا ہول۔ ابک آدی نے کھوٹے ہو کرگوائی دی کہ بہ محنون بین نومسلم بن عقبہ ان کے جرم سے درگر را مسلم بن عقبہ ان کے جرم سے درگر را مسلم بن عقبہ کو مسرف کہنے ہیں میاسس امرات اور تعدی کی وجرسے واس نے قت ل د فساد بین برتی ہیں۔

واقدى كماب اطره بين نقل كرت بين كريز بدبليب دمسرت كے باس آباس كو ديجها كه فالح كے مرض ميں گرفىن اربىتر باكست بربرا ہوئے۔ بزید نے كہاكہ اگر بخبر بس برصنعف ور . مرض منه منونا أوال الزائي كاحاكم اوروالي تحقير كو بنانا اس التحكم بس تخفي سے بره كم مخلص اور ناصح دومراآدى بنيس يأما بهول - اميلمومنيان لعبى ميرس والدرز ركوا دمعادبران ابى شفياك نے مجالوا بنے مرض مونت بیں یہ وجیست کی تنفی کہ اگریکھے اہل حجازی طرف سے کوئی لڑائی ببن آئے نواس کی ندبرمسلم بن عفیہ کے دراجہ سے کرنا۔ مسرف اعظم بیلیا۔ اور کہنے لگا کہ ا مرالمومنین تھے خدا کی فلم ہے اگر تومیرے سواکسی کومتولی بنا ہے اس لئے کہ ال کام بیں اہل مدینہ کا وہمن میرے سواکوئی نہیں ہوسکتا۔ بیں نے اس بارے بیں ایک خواب دیجهای ایک درخت کو درخت ان غرقدسے دیجھتا ہوں جوابی شاخوں کے ساخف عثمان بن عفال رصى التدنعا لي عست كمانتفام كم منعلق فريا دكرد باب- الك كبانو شننا بول ومى درخت كبناب كداس كاانجام مسلم بن عفبه كم بانف سے بوگان دن سے بیں ہے اہل مدینہ سے جنگ کی فال لی ہے۔ اور لینے دل کو فائلان عثمان سے انتفام لینے کی سیلی دی ہے۔ بزید بلید کے جب اس کام کے اجرار میں اس کانچہ ارادہ بایا توكهاكم بهومن بادره اوربه بركت خدا ابل مدبنه كي طرف متوجه بوتوج وكول كاحرلب ہوگا اگروہ لوگ مدینہ بیں داخل ہونے کو میری بعیث اور اطاعت فول کرنے بی برس سراده بول أوتم بنغ الم دريع فروسياست سے كام لبنا اورال كے جيوك بردل بس سے کسی کو بھی باتی نہ جھوڑنا۔ بین دن نک لوٹ اور غارت کی دار دبنا اور اكريب لوك بخصيت حباك مذكري أوان سهمتم بهى تعرض مذكرنا وبال عبدالله بالبير کی مہم پیدی کرنے کی طرف متوج ہوجانا بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مرف ناعافیت اندكش مقتولين حرم برنظ وداتما خفاتو كهنا مفاكدان لوكول كے مار دالے سے اكرين دوزخ بن حادل أو دنيا بن كونى تخص محسب برهكر بدنجت بنين ب ذكوان س

جومروان کے غلامول بی سے ہے دوایت سے کے مسلم ابن عقب سے اس موس کے بسیسے جواس کو مقالیک دوا امتعال کی اور دوا کھائے ہی توڑا غذاطلب کی۔طبیب نے کما اگرغذا یں دوا کے استعمال کے بعد مفوری دیرمبرکرد توبہرے ناکہ جودداکھان ہے کارکر ہو۔ مسلم بن عقب نے کہا اب مجھ کو زندگی کی آر زونہیں ہے۔ اب نک بیں حیات کو امس واسط مجوب دكفنا تفاكر مسبنه كي سونش كوفا تلان عمّان كي ساعد آب تنميشر معندا كرنا جا بتنا تفاراب جب كريه مراد حاصل بوكئ ب توكونى جيب نرميرے نزديك موت سے زیادہ مجوب بہب ہے۔ اور پس اس پر لفنین رکھتا ہول کہ حق سحان تعالیٰ نے مجد کو ان نا پاکول کے قنتل کے مبیب سے تمام گناہوں سے پاک کردیا ہے۔ مسبدعلبہالرحمت فرماتے ہیں اس کی بر بات حاقبت بہالت اور شفاوست سے پربداہوئی ہے اس کے اس جاعت کافتل موجب حب م اورمعصبت ب ادرال کے وبال اورعذاب سے چھنکارا بانامہایت دشوار اورشکل ہے۔منجلہ ان صحابہ کےجن کوبہ طریق ظلم فنل كياان بس عبدالنربن ضظلالغسبيل بمى شفے جوابیے سائٹ صاحبزاد ول کے ساتفانشل بهو ئے تھے۔ اور عبداللہ ابن زیدرصی النہ عسن مجی و متخص بی جنہوں نے بیول لنہ صيلے الله علیہ وسلم کا وصوکرنا ببیان کیا ہے۔ اورمعقل این سنان الانجی بہتے كممظمين عاضر عظ ادرائن كے باتھ بي اين قوم كا جھٹ الاتفاد بيان كرتے بي يهى مسرت شقى اود مروان ابن الحكم مقتولين حسدم بربطود مسيرو تفزئ جكر لكانے منف بيرودنول جب ال مطلومول كمسريات يبني توعيدالندان المنبل كوديما کہ سکھے کی اُنگلی آسمسال کی طوٹ ایٹھائے ہوئے پڑے ہیں۔ مردان نے کہا کہ اگریم نے موت کے بعد اپنی انگلی سمان کی جانب اٹھائی ہے توسمجد او ہم نے اپنی جیاستی این انگلیال تمہارے بانفی طرح آسمان کی طرف بنیں اٹھایٹ اور خداکے دربار یں زاری نہیں کی اور بدد عامی بنیں کی ہے۔ ایک وی کے جب یہ بات سی تو كمطرا بهوكبا ا ورسكت لكاكدا كراس جاعت كى حالت واقعى البي بى سب عبى كم توكهت ا ہے تو ہاری دائے بس یہ سب مقتول اہل جنت ہیں اس کوسن کرمروان کھنے لگا کہ به لوکب دبن کے مخالف منے۔ اور عہد رمسلمانی کو توڑنے منے۔ نقل ہے کہ جب مردان اس دا قعہ کے بعد بزید البید کے پاس گیا تو بزید نے اس کی سی کا کامل طوید

مت كريداد اكما جواس في العديل كي مقى اورال كو اينامقرب بنايا-ابن جوزی البی مستدیک ساتف کرجو سیدابن اسب صنی الشرعندسے نفنل ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حرہ کی را نول میں میرے سوا دومراکوئی شخص معید نبوی صلے الدعليه وسلم بن دمفارا بل شام جب مجدين آنے تھے نو كہنے سے كريد داوان برها اس مقام بركيار بإب ا در ناز كاكونى دقت اليان كزر تا مفاجو بس اذال ادرافا کی آواز مجره شرکیب سے مستقاموں میرای ازان داقامت سے نمازا داکرنامفا اور كوني شخص ميرك سائفه مبحديس شرجونا مفار رصني الترعنه اوراس وافعه كي مجله مبيع خرابیول میں سے ایک برست کرا بوسجید حذری رضی الندعت کو دیجھا کران کی دارھی کے تام بال ندارد ہیں۔ ان سے دریافت کیاکہ آب کی برصورت کیا ہے شا بدآب بی دادی سے کھیل کرنے ہیں فرایاکہ الیمانیس ہے بلکہ اہل شام کا مجھ پر جوظلم ہوا ہے اس کے أمارين- اوراس كانعلق واقعرص سے ہے۔ ابک گروہ میرے گھربس تھس آبا اور نمام اسباب خانہ دادی کے گئے اس کے بعدد دسری جاعث آئی جب کھر ہیں کوئی جبرہ یا نی توان لوگول بین عصد ادر قبر کی آگ شعد له زن بولی کہنے لیے کر سننے کو ہلاؤ کمجر آو ان لوگوں میں سے ہرامکی نے میری دارھی کا ایک ایک بال اکھیٹر نا نٹروع کیا ادراب جس حالمت برتم مجھے دبچھ دسے ہوالیا کردیا بہمعاملہ عفل سے خادت اورتصور سسے باہرے۔ اوران ظالمول کاج انجام کار بڑگا ان کی دنیا اور آخرت کے نباہ ہونے ک

بیان کرتے ہیں کہ مسرت برکر دارنے اہل مدینہ کو بزید بلید کی اطاعت اور غلای
برمجود کیا اکثر لوگوں نے جارونا چار بہویت کا افتراد کیا۔ ان لوگوں ہیں سے ابک
شخص قبیلہ فرین سے تعلق رکھتے تھے۔ امہوں نے کہا ہیں طرفیہ طاعت ہیں بیت کرتا
موں معصت ہیں ہیں۔ مسرت نے اس بعیت کو شہیں فبول کیا اور قتل کا حکم دے دیا۔
اس مفتول کی مال نے قدم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤل گی نواس مسرف کو زندہ یا مُردہ
جلا دوں گی۔ اہل مدینہ کے قتل وغارت کے بعد شروت نے ادادہ کیا کہ اب عبداللہ
ابن زبیرکو نباہ کرول۔ اس مقصد کے لئے کم مغطہ کو جلا لیکن دو نین دن کے بعد دہ جس
مرض ہیں مبتلا مظامی ہیں مرکیا۔ • عورت اپنے چند غلاموں کے ساتھ اس کی فریر

گی ما کدال کو قبر سے نکال کر اپنی قیم لیدی کر سے جب قبر کو کھواتو اس میں ایک اڑ دھا
دیکھا جو مرف کی گردن بی بٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی قبری منہ ہیں لئے ہیں رہا تھا ب
وگ اس کی یہ صالت دیکھ کر در گئے اور عورت سے کہا کہ قاد مطلق نے اس کو اس کے اعلام
کی سے زادیدی اور قدنے جی بات کا ارادہ کیا بخااب اس کے انتقام سے درگذد کوراس کے اس کے اس ہو کیا ہے لئے اس اس معاملے ہو کے اس اس کو بوران کورت نے کہا ہم گر نہیں ہیں نے فواسے جی بات کا عہد کیا ہم جب تک اس کو بوران کورت نے کہا ہم گر نہیں ہیں سے نہٹوں گی میمراس عورت نے کہا کہ اس کو بردن کی جانب سے نکالو۔ درکھا و بال میں ابک اڈ دما ای طابقہ برلیٹا ہواہ کہ اس مورت نے دھو کیا اور درکھت نازادا کی اور نہا بات گرید دارک کے ساتھ باتھا تھا اس کورت نے دھو کیا اور درکھت نازادا کی اور نہا بت کو میں اس کوران کوران کوران کوران کوران کوران کی موقع اور فلارت دے تاکہ بیں اس کوران کوران کوران کی موقع اور فلارت دے تاکہ بیں اس کوران کوران کوران کوران کی جورت نے بیا کہ بی اس کوران کی موقع اور فلادوں سے کہا کہ اس کوران کوران کی موران کے مرسے جوا ہو کہ با ہم جورت نے نکال کر حالا دُل اس کے جم اس کور با ہم حالا گیا۔ عورت نے نیا فلاموں سے کہا کہ اس کوران کی جورت نے باہر نکال کر حالا دُل اس کے جوا ہو کہ با ہم حالی کوران کے باہد ایک کوران نے لیے فلاموں سے کہا کہ اس کوران کے باہر نکال کر حالا دُل کر حالا دُل کر حالا دُل کر حالا دُل کی جورت نے نکال کر حالا دُل کاران کوران کے کہا کہ اس کوران کے اس کے جم سے جوا ہو کہ باہر کیا گیا۔ عورت نے نے فلاموں سے کہا کہ اس کوران کی جورت نے خورت نے خورت کے خورت کے کہا کہ اس کوران کے کہا کہ اس کوران کوران کے کہا کہ اس کوران کی کورت نے کیا کہ کر کیا دورت کے کہا کہ کوران کے کہا کہ اس کوران کے کہر کے کہا کہ کر کیا کوران کے کوران کے کہران کوران کے کہران کر کیا کہ کہران کر کیا کہ کہران کوران کے کہران کوران کے کہران کوران کے کہران کوران کے کہران کی کوران کے کہران کوران کے کہران کی کوران کے کہران کی کوران کے کہران کی کوران کے کہران کوران کی کوران کی کوران کے کہران کی کوران کی کوران کے کہران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کے کہران کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کر کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کوران کے کوران کی ک

دا فدک کہتے ہیں کہ اس دافعہ کا ہوت ہائے نزدیک اس طرح پہنچاہے کہ دہ عورت پزید بن عبداللہ بن دمعہ کی مال تھی۔ جب مُرف کم منطمہ کی جائی سنوجہ ہوا تو بہ عورت مُرف سے دد تین دن کی مسافت پر اپنی قوم کے لشکہ کے ساتھ گشت لگاہی بعد میں مرف کے مرفے کی خرشی تو آئی اور اس کو قبرے باہر لگال کر دار پر کھینی ایخا کہ نئی ۔ جب مرف کے مرفے کی خرشی تو آئی اور اس کو قبرے باہر لگال کر دار پر کھینی ایخا کہ لوگ اس کو دار پر کھی سنگساد کرتے تھے کہ اس کو دار پر کھی سنگساد کرتے تھے کہ توا دیکھا تھا دہ ہم سے بیان کرتے تھے کہ وگ اس کو دار پر کھی سنگساد کرتے تھے۔ لیکن آئ دوایت بیس جلائے کا ذکر مہیں آیا ہوگا ہو میں خوا ہو ہو اور پر لٹکا نے سے دو بین روز کے بعد عمل ہیں آیا ہوگا اور جس شخص نے جلا نے کی دوایت منہیں بیان کی ہے ہوسکتا ہے کہ اس کے احمد نے بین دوز اجد مدینہ کے داستے ہیں واقع اس نے مرف کے داستے ہیں واقع میں مرف کے داستے ہیں واقع ہون منہ بیٹ نے دو تی کہتا تھا وال لگا ۔ لیکن وہ نہا بیت بے د تو ٹی اور تھا وت قبلی سے مرف کے وقت کہتا تھا جان لگا ۔ لیکن وہ نہا بیت بے د تو ٹی اور تھا وت قبلی سے مرف کے وقت کہتا تھا وہ تا کہتا تھا کہ دیک وقت کہتا تھا وہ تا کہتا تھا کہ دین کہتا تھا میان لگلی۔ لیکن وہ نہا بیت بے د تو ٹی اور تھا وت قبلی سے مرف کے وقت کہتا تھا وہ ان کیلی۔ لیکن وہ نہا بیت بے د تو ٹی اور تھا وت قبلی سے مرف کے وقت کہتا تھا

كرك فدا لاالرالاالمذك كوابى دينے كے بعديرے مجوب ترين علول بس سے وعمل مبرے نزدیک الیا ہے ویرے درباری قابل قبول ہو وہ اہل مزند کے قبال کے سوا وجود يس بنيس آيا ہے۔ اگر آدمجه كوال على كے باوجودي آتن دوزح بس دلے أو دوسراكون شخص مجه سے بڑھ کر مدمجنت شہوگا۔اس کے بعد حصین بن تمبرسکونی کو بلایا ا درکہاکا آباران نے مرے بعد تحدو والی بنانے کو کہد دباہے جنائج آو علد کم کی جانب منوجہ ہواورابل ازبر کے کام میں تاخیب رمن کراو دان کے قست ال میں کوتاہی سے کام من ہے منجنین نصب كراور اگران كے ساتھى خائركتىب بى بناه كىس توان سے خوف زده من ہو۔ بلکہ ا بنے کام کوانجام دو اور تجبین کو کام بس لاؤر مصبین بن تمیر نے اس کی وحیّت کے مطابق كم بنيج كريون مدن كس اس شهر مظم كامحاصره كريك وا دجنگ وفت ال كى دى منحنیقوں سے کعب معظمہ پر بیفر برسائے۔ بیان کرنے ہیں کہ ان لوگوں ہیں سے ایک شخص بروك مرمراك ردنن كفي بوسے نفاد ايك مواآني اورخان كعب بن آك الى أى -اسی انتا بس بر بدبلیب کی موت کی خبر بینی بندید دات الجنب کے مرض بس منبلا ہوکرمرکیا۔ ابل من اور بنوامب میں رابنانی بیدا ہوگی۔سب کے سب خوارد دلبل م كروالي بوست. اورسب نے مجاكناست روع كرديا ـ واقعره كا وقوع بره كے دن ستا بنس با المفا بنس وى الجحرس للنه بجى بين موا . او دمسلم بن عفنه كى مونت محرم كى جاند رات كوسس بهرى بي بولى اورجناك مكم عظم اور مجنين سے ببت المربرسنگ ارى ہفت۔ کے روز ننبری رہی الاول کو ہوئی تھی اور بزیر کی موست بہلی رہی الآخرواقعہ کے لیدس طرح مسیدسہتووی کے کتاب دفایس وکرکیا ہے ہوئی ہے۔ دالتراعلم۔ فصل ان نادروا فعان کے منجلہ جو اسس شہرمقدس بس دافع ہوتے رہے اورص كى حفزيت مسبيدا برار صلے الله عليه وسلم نے پيلے ہى خردى تھى ۔ ان بيس مجاز کی آگ کاظہور مجمی مفاجو اس شہر کی عظمت اور شان براظهر من اشس ہے۔ اس آگ کے ظاہر ہونے بیں جمس خداوندی صرف فوت دلانا اورسٹربرلوگوں کو دھمکانا بھی۔ کیونکہ اس حبکہ لڑا بہال اور توادث ظاہر ہود ہے سفے۔ ای لئے اس حبکہ کو خاص کرسے ہے ين ايك حكمت به به كريشهر محل وحمت اور مفام شفاعت ب- جنائجه ال آك كاس حكرداخل بونا لوكول كوخوف دلاسك اورعرت كے لئے بہت زبادہ دخل ركھنا ہے۔

ال حكمت كے ظاہر بروجانے اور مفصود كے حاصل بوجائے كے بعد تزول ديمن نے جو اس دربار کا خاصه ب اینا کام کیا بعی عضب الی کی آگ کو آب دیمت سے کھنڈ اکر دیا۔قربی کنے بیل کہ مدینرمنورہ بیں شروع جادی الاول مستعلم بیری سے تنبیری جادی الاخری بك زبردست زلزك آسي كي آوازس البي تفيل كويا بادل كرز دست بي رتمام مكانات اورد يوارس جنبش من أكبين - ايك ران بين منواند جوده يا المفاره مزنب زلزله آنارہا۔ اس کے نفر بیا بن مہینے لعد جب کہ اوگ عشا کی نازے فارع ہو چے تھے ایک آك تجازى جانب سے ظاہر بونى - البامعلوم بونا تفاكه بيآك ايك ببين برافلد بند وتهرب جس بن بريك برن دكهاني فينفض اورالبامعاوم بونا مقاكرة دميولى ایک بری جاعت ہے جو اس کو کھینے لاری سہے۔ جو بہاڈان کے درمیان آجانا سے بہ آگ اس کو حلاکہ خاک کردین ہے۔ اور اکٹر پہاٹدوں کو رانگ کی طرح مجھلادین ہے اوردعدك مانندا والأكرني بادردرباك منل موجي مارتى ب رالبامعلوم مؤلجيه اس کے درمیان سے سرخ اور نبلی مہری لکتی ہیں لیکن جب اگ مدینہ کے قرب بہلی ہے نوان تام بانوں کے بادجود ایک مفتری توااس اگر کی طوت سے میبر میں آئی ہے۔ قسطلانی جواس زمانے بیں موجود سفے کہتے ہیں کہ اس اگ کی دفتی تام اطراف ابادی اور جنگل کو بھرے ہوئے تنی رحرم بوری اور مدینہ منورہ کے جلمکانات کومٹنل ہفتاب کے ردش کئے ہوئے تنی بہال مک لوگ والول کواس کی دفتی بیں کام کر بلنے تخفے ال أبام ببس آفناب وما مهناب كوكهن لك كباعظا اوران كى روشى زائل موكى كغي يعص الوكول في ممعظم من من الساك دفتى كود بجنا اور نبا ولصرى من معى مشابده كبار حصنور مخرصادق کے جس طرح سے خردی مقی کہ ایک آگ جازی جانب سے ایکے گی اس ک روشی بیل اوسول کی گردنیں بھری بیل و کھلائی بڑیں گی۔مورٹول نے بیان کیا ہے كمان السكاطول حارفرسنك كمفداد مفاادر ودان جارميل مران ومي سك الدبره فادسك برابر اس كي رفستناد اسلي ما مند اوراس كي موجي مثل دريا كے مفیل ـ اس آگ بن ابلی خاص بات بیمنی که اس کی گرمی سے بیفر تھیل جاتے تھے اس سے تربادہ اجتبها كانت بيظام رون كرا بكس بهن الرى دادار توداد موقى حس سے مدن دار مك لوگول کو جلنے سے مدک دیا اور مولئی اور جویا اول کی رہ گزرمند ہوگی لیکن برواوار بھی

ایک بڑی مکن برنظمی می وہ برکہ دوسری جانب سے مفسد بدو مرنب بہ بہر کہ براکنان ان مرن میں بہر بہر بہر بہر کہ براکنان ان مرن میں کو روٹ دیا ہے معلم است مواد کے وجو دیا ان کے داخلے کو دوک دبابہن تنہ مرف درکار فدادند خطاست ازائکہ اوسر حیکن عبن صلاح است مواب

اس آگ کے عمارتان اور اس کی عظمت خریرسے باہرا دراحاطر ببان سے خارج سے ۔ جال مطری جو مدینہ کے مورضین بیں سے ہیں بیان کرنے ہیں کہ اس آگ کی عجیب بانوں ہی<del>ں۔</del> ایک به بات بھی تفی کہ بہ بیقروں کو خاک کردنی مفی لیکن در خول کواس سے کچونفضان م بهنخا تفارد الكنة بي كرامبرع الدين كرا زاد كرده غلام تجسس كنت نف كريم ابك دوسرے شخص کے سیائے امیرع الدین کے زبوساکن مدینہ نفے اس آگ کی تحفیفان کے لئے می فرمایا۔ ہم دواؤں سوار ہو کر اس اگ کے فریب بہنے کسی فلم کی گرمی ہم کواں بس محسوس نہ ہوتی طالا تکہ بیرسیا وول اور فلعول کو تصبیم کردبنی تھی ۔ بیں کے ترکش سے ایک بھ وكالا اوراس كى طرفت اينا بانقر برهايا رنبرك سب يرنوجل كنة لبكن أس كى لكري سلامت رہی۔جال مطری اس خرکوس کر کہنے ہیں کہ اس حالت کے نسننے سے میرے دل ہیں ایک دوسري بات انى سبي اس اك كا درخول كوره جلانا كوريا علامت سب بن صلى الدعليد الم کے حرم بنانے کی جس طرح کہ حرم مدینہ کی شان میں آب نے فرمایا ہے کہ نمام مخلو فاست بر اس كى اطاعت واجب اود كانتات كاس كے ادب كالحاظ ركھنالازم بيك ليكن طلائى کہتے ہیں کہ اس آگ کی شدرت حرارت کی وجہ سے کسی تخص کو اس کے قریب جانے کی مجال نہ تھی۔ ا در دوبرکے فاصلے کک اس کی حرارت کے شعلے اور بہیبن جہنی کفی اور بہی مورح لعبی قسطلانی کہتے ہیں کہ ایک صاحب جن کی خرس داؤق ادر اعتاد کے لائق ہیں۔ ہیں لے ال مع سنا ہے کہ مبدان بین ایک بڑاسا منفر بڑا مفاقب کا نصف صدحم میں داخل مفاد اور بانی ادها خارج ازحرم مفاس آك فارجى حصركونو طلادبا لبكن جب داخلى حصد كا بہینی تو گل ہوئی ۔ جال مطری کے بیان اور فسطلانی کے کلام بی نظاہر اضالاف ہے کیبید علبه الرحمنة فرمات بين كه قسطلانى كاكلام زباده قابل قبول ب أسكة كه به أس ز مانه كيموجود اشخاص بسس سے بن اور اس آگ کے تمام حالات ان کے جیٹم دبدین اور اس کے جلم حالات بر عللىده ابك منتقل كناب نصنيف كى ب اورجوبات ال الميت بيقرك منعلى تكى ب حصرت مبدكا ننات كابلغ معزات بسست به جوامخصرت صلى الدعلب وسلم

کے بعد ظاہر بواا در شاہ جدائی صاحب فرانے ہیں کہ یہ فیز کہنا ہے دعفاالنوعی جب كراس آك كا وجود حقيقنت بس آبات الى اودمجر الت حصرت ديمالت بنابى سے تعلق د كفناسب نواكر مختلف اد فات بس مختلف لوكول بر مختلف آناد اوراوال كسائف ظاہر ہونو کوئی تعجب کی بات ہمیں ہے۔ ال کے ال اخت الاب احوال بس می کمال قدار خدا وندى اودا طال اعجاز محرى صيلح الترعليه وسلم كى علامت موجود يه كدليس كواس فديد كرم كردك اورنعض كوسرد والله على حسك لإستبني وتدين و مرجمه الدانعالى برجر يرفادرب- بنيروند برعليه صلوات التدالعلىم وجيرك مدينه منوره كوحرم بنا دبني وج سے دولوں کلام آگ کے انرینکریے بین متفق بل اوربیان کرتے ہیں مدینمنورہ کے فاق ا مبرث نام باشندگان کے سابھ جمع ہو کرگریہ وزادی شروع کی اور غلاموں کو آزاد کرکے دا دِسخادت دی جمعه اور مفترکی شب بین نام اہل مدینه حتی که ان بین عور نبس اور بیجے مجی شامل تھے سب نے مل کر حرم شرایت بیں رات گذادی اور مجرہ شرایت کے گرد برسب سرگریہ وزاری کرنے رہے۔ حق سجان تعالیٰ نے اپنے طبیب صلے النظایم کی برکت کی وجر سے اس آگ کا دُن شمال کی جانب مجبردیا۔ اور باشندگان شہر ماک کو ا بنے کرم کا امبدداربنابا برطنی بونی آگ اور اس کے شعاجنگلوں کو جلے گئے۔ اس آگ کی مدنت لفول مورخین بین میبند می د ادر فسطلانی این کناب بس محصنے بین که اس آگ کی ابندا جینی نایر جادی الاخری جمعه کے دن سے ہوئی اور ۲۰ رجب انوار کے دن نک رہی تو اس صوریت سے اس کی کل مدست باون روز ہوئی۔ اب ان دونوں کلامو يس مي اخسنداون بروانا به اس ك بعض بان كهاني بي كديد اكتبى نيز بوجاتى منفی اور کیمی لیسند بہدن مکن ہے فسطلانی نے اس آگ کے غلیہ کے نہ مانے کومعین کیا ہوا در مورجین کے اس کی مدمن منفطع ہو کے اور گل ہونے کی جس وقت کہ اس کا اُرکھی زبين بربانى شرد با بو بيان كى بوسال آك كے به حالات تقے جواس شهرمقدس من ظاہر في مفى اود حصرت مسبد مخناد صلے الدّعليه وسلم كے بركن كى وج سے كوئى آفت اس كو سربهني - أى سال اطراف عالم مين مجن نادر واقعات ظاهر بوست وحله بغدابهن وري طغبانی بردیا ۔ جس نے اس حکد کے اکثر مکا ناست عرف کر شئے اور بڑی بڑی عاربی منہدم ہوگین دومرے سال کی ابندا بین اس آگ کے ظاہر ہونے کے بعد جو قیام من کری آئی

ده تا تاربوں کی بلغار تھی۔ تا تاربوں کے خروج رسٹ کرسے مدینۃ الاسلام بغدا دبرج تباہی

آئ اس بیں آخری عباسی فلیفہ معتصم باللہ دوسرے مسلانوں کے ساتھ قتل کردئے گئے۔

بیان کرنے بیں کہ ایک مہینہ چند دن ان کفاروں کے ظلم کی تلواد اہل اسلام کے قتل بیں کمینی

دی ۔ اس کے علادہ دین علوم کی کتا ہوں کو کتب فالوں سے نکال کر گھوڑ دوں کے ببردل سے

ردند دالا اور مدرسہ متنصریہ میں بجائے اینٹوں کے کتا بیں دکھ کر نا ذیں جا بین (جس بیں

چو بیائے اپنی غذا کھانے سے شہر بغداد لینے باشندوں سے فالی ہوگیا۔ ان کفار نے آگ جلا کر دارالخلافت ہو دراکڑ مکانات و مفامات کے مدفن کا اور محلات برا مکہ کو بالکل جلاد با۔

بغداد میں موت اور فن دبا کے طور برنا زل ہوئی تھی ای زمانہ سے خلفائے عباسیہ کے فلافت کی بہاط بیسے لی گئی و بلا النظاف کا اور محلات کی نا ایک کھوٹوں کر جہ اللہ کی خلافت کی کہا درام اس کی کے لئے مخلوق ہے ادرام اس کے لئے مخلوق ہے اور اس طوف لوٹائے جاؤ گے۔

قدرت خداوندی کے ان عجائبات کے نجلہ جو اس سال بیں وافع ہوئے بہ ہے کہ
اس آگ کے فرو ہوجائے کے بعد کی خارج سبب سے حضور سر ورعالم صلے الد علیہ
سلم کی مبعد شرای بیں آگ لگی ناکہ لوگ جان بیں کہ حضرت ربّ العزب جم کو بجز نفواین و
افعال کی حظیفت اور اس کی حکمت کا ادراک بشر کی قدرت سے باہر ہے ہم کو بجز نفواین و
شبلم کے چارہ مبین ہے ع کند ہر جب خوا ہد بروحکم نیست لائیا ک تا افغاک و کم ایک الوث ک فرا ہم ہے بہر سے کہ کہ تا ہے اور دہ سوال کئے جائیں گے جائیں سوال کیا جائیا جی سے اس کی خاص ا فنیازی صورت اظہار شرافت بروکیل ہے جس سے اس کی دو سرے ننہروں ہر فین بلات اور بڑر گی ظاہر ہے۔
وفین بلدت اور بڑر گی ظاہر ہے۔

## مسرا بات

ال باب بین مدینہ پاک کے قدیم ساکنان کے زمانے سے صنود سیدانام صلے الدّعلبة سلم کی نشرلیب ورک تک فردل کا بیان ہے :۔۔ سلم کی نشرلیب ورک تک کی خرول کا بیان ہے :۔۔ علما رسبرو نوان کے حصرت ابن عباس رضی الدّعنہ سے دوابین کرنے ہیں کہ او ح

علیب السّلام کی کشی سے ولوگ انریب ان کی مجموعی تعداد انسی منی ان سب نے بابل کے اطراف بین سکونت اختیاری ان کی آبادی کاطول دی روز کی دوری ا درعوض باره بل کی دودک تھا۔ ان سب کی اولاد سے ایک کیٹرجا عدت ہوگئ ۔ پرسپ کے سب بجار ہنے لگے۔ مزودبن كنعال عام ان كاباد نناه مقرر بواليكن جنب ان لوكول كے درميان مرمب كف راور مرى ظاہر بونى - ان لوگول بى اختلاف نے جگر بكرى اور مرا بك نے ابک نباطرلفز اختبار كيا۔ ا دربب بنزر بالول بين منقتم بو كئے - ان بي سے ايك جاعت نے جوسام بن نوح كي اولاد كفي الله ننبارك دنعا لى كے المام سے عربی زبان وضع كى - اورسرز بين مدينه باك برسكونت اختباری جس نے سب سے بہلے ال زمین برزراعت کی اور کھے درخت لگائے بہی لوگ نفے ان کو عالفت اور عالبی کہنے ہیں۔ اس لفظ کی وجہ تسمید بیا ہے کہ بدلوگ علاق بن ارتحث بن سام بن لؤح کی اولادسے تھے۔عالقہ کو ایک مدن کے بعد اموال اور ملکن بن وسعت عظيم حاصل بولى - بحرين عان اور مجازست شام اورمصر نك ال كفيط من آلبا. شام کےجبابرہ اورمصرکے فراعتہ انہیں کے دربات سے نعلق رکھنے بنے رحجاز بس ال کا بادنداہ ارتم ابن ابى الارقم بهوا ب ان كى عمر وداز بهونى تفيس انبيس زمانه كى موافقت اورخوش النا بدری بوری ماصل مفی کہنے ہیں کہ جار جارسوس گذرجانے تفے جنازہ کی صورت نک نه د کھلائی بڑرتی منفی نه نوحسم کی آوادشی جانی منی -اس سرزبین کے اطراف عالقہ کے بعد يهود كے فدمول سے باكال موستے اور اس قوم كا وطن بنے علام تاريخ بهو داول كى اور ان کے منوطن ہونے بی اخت الن رکھتے ہیں۔ زری جو اکابر علمار صدیت سے تعلق د کھتے ہیں ابوالمنذر ننرنی سے ردابت کرتے ہیں کہ مدیب منورہ کی نبیا دیکے منعلی میں نے ایک صد سيهان بن عب رالتربن صنظله الغبيل منى الترعث سي بعدد اي كيموافي عدب بعض قرلن کے ذراجہ عبدالندین عارین با سرونی الدعنم کے والہ سے بھی بہنی ہے۔ دولول صدينول كامادة الفاق مؤرضين كي صورمن اختلاف سے زائد سے يبس نے دواو مصمولوں كويبال برابك دوسرك كم ساتف جمع كرديا ب اوربيراس طرح ب كرجب موى علالسلام ار کان ج اداکرنے کے لئے کم عظمہ تشراب لائے نو اس سفریس بی اسرائیل کی کشر جاعت تھی۔ آب کے ہمراہ منی ۔ ج سے اوشتے و قنت ان اوگوں کا گزر مدینہ طبیر کی زبین بر ہوا اوراس مقام بس دہ نام آناروادصاف موجود دیکھے جوئی آخرالزمان کے وطن بس توریب کی

بیش گوئی کے مطابی ہونا جا ہے کھے آوان میں سے ایک گردہ نے حضرت موسے علالہ سلام کی ہمراہی ترک کرنے کے منعلق مشورہ کیا اور جدا ہو کرای منفام بر بقیم ہو گئے۔ بدو دُل کی ایک جاعت ان کے ساتھ ہوگئ۔ یہ جاعت حجاز کے اطراف بیں سکونت پذیر بننی اس جاعت نے انہیں کا مذہب بھی اختیار کر لیا اس قول کے مطابی جولوگ پہلے بہل اس حگہ آباد ہوئے دہ بہود ہیں لیکن اصحاب فن ناایر کے کے نزدیک یہ بات داجے ہے کہ اس متفام بر بہود سے بہلے

عالقه سكونت ركفنے تفے اور ميودان كے لبد بينے بي والتداعلم-

ابن زباله عوده بن زبیرسے روابین کرنے ہیں کہ جب عالین اس شہر بیل منتشر ہوسے اور مکہ مکرمہ، مدیب منوّدہ ، حجازا وران کے علاوہ ودسرے شہران کے قبضہ بیں آگئے کو نگہر کش اورنا فرمانی بیدا بهوکئ مید ترایران سلطنت اور ملک کے لواز مان بین سے بین خیانجہ بیہ مرائیاں اُن بین تھی ہاگئیں۔ حصرت موسی علی تنبینا وعلیہ السلام نے فرعون کے غرف ہوجانے کے لید ملک شام کوفتے کرلیا ورجوکنعانی بہال موجود تھے انہیں بلاک کردیا بہال سے فارغ ہوکرعالبن کے قلع قمع کے لئے ایک بڑی فوج ملک حجازر دانہ کردی اوران لوگو ل کے استبصال کے علاوہ عور آول اور بچوں کے لئے آپ نے فرمایا کہ ان برجراور زیادتی شہور حق سجانة تعالى في حب موسى عليه السلام كح حكم كح مطابق اس قوم كو ان كے بادمت ا ارقم بن الارقم سميت قنل كرديا البكن ان لوكول بن ارقم كى اولاد بن ابك جوان ديجها كب جو منها ببت مى حبين دهبيل مفاراس كى حسين صوريت ديجوكراس كے فتل بس توقف سے کام لیا۔ یہ النبان کی بنٹری کمزودی ہے اور اس کے لئے حضرت موئی کے جدید کھم کے متمنی بردے۔ براوک جناب موسی علیالما کی طربت جلے۔ان اوگوں کے منزل مفصود نک بہنجنے سے بہلے ہی حصرت موسلے علی بینا وعلیب السلام کا طائردوں بر فنوح برواز کر ا کیا ۔ جب حصرت مولی علبہ السالم کے لٹ کرکے منے کی خربی اسرائبل کے کال میں بہتی نو فرطِخوشی بیں ان کے استقبال کو آئے اورکیفیت حال دریا فنت کی ان لوگول نے کہا كربجزاس جوان كحص كافتل نبى النركي يحمر موقوف كركط بيء ودليني سائف للسني بي اس قوم کے کسی فرد کوعور اور بجول کے سواز ندہ مہیں حیواداہے۔ بی اسائیل نے بر بان س كر فوج سے كامل علياد كى اختيار كى - انبول نے كہاكہ بركناه ہے جوئم لوكول نے اب بینمبرکے حکم کے خلاف دائستنہ اختیاد کیا ہے لہذاتم لوگوں کی ہارے درمیان کونی جگہ

## Marfat.com

ہنیں ہے۔ اس فوج کے لوگول نے آپی ہیں مشورہ کرکے یہ طے کیا کہ موجودہ صورت بیں ہارے لئے دور اکوئی مقام اس مقام سے بہتر ہنیں ہےجی مقام سے ہم لوگ آدے ہیں اس لئے دہ لوگ مرز بین مجاز کو دابس جلے گئے اولد دہیں منتقلاً ہو در باش اختبار کرلی۔ یہ ہے سے سرز بین مجاز بین عالفت کی ہلاکت اور بہود کے مستقلاً محون اختبار کر لینے کی تاریخی حقیقت۔

ابن نہالہ کہتے ہیں کہ بجے نزدہی بات ہے جو طری نے کی ہے کہرزمین حازیں بی اسرائبل کی آمد بخنت نصرکے زمانہ ہی تفی جس وقت بخنت نفرنے مک نشام کو ہر با دکیا اور ببيث المفدس كو وبران كردالا ا ورلعبن اصحاب نابئ الوبرمرة ومنى الترعب برسي روابن کریت بی کہ جب بی ارسرائبل بخت نصر کے ظلم میں گرفت ادر سے اور اس قوم بی ذلت نے قبصنہ جالیا تو اہوں نے آپس پس مشورہ کیا اور مکس عرب کے سواسکون کی کوئی نذہر مذیا تی ۔ان کے علمار اورا حیار این کتاب بیں جناب رسول خدا صلے النزعلیہ دلم کے اوصات پڑھنے تھے کہ پنجبرا خوالزمال ان صفات کے ساتھ عرب کے شہروں میں كى ابب شېرىي كراس كو دان كى كېتى بىن طېور فرما ئىس كے جنانچىرى مى ما بادى الكلف كے بعد عرب كى ليستنول بس سے جس لين بن مي لفت مخرى صلے الدعليه وسلم کے آٹار یا نے سطے ای مفام کو ابنا وطن بنا لینے سمنے بہاں تک کہ پٹرب کو جمع صفات مذكوره يست موصوت بإبار اور بإروان علب دالسلام كى اولاد ببس سے آبک جاعث بہاں برمقیم ہوگئ ۔ان کی دوسری جاعیس اس کے اطراف خیروعیب رہ بیں رہ گین رجب ال كے بزرگ أس دنيا سے سفركر في اواد كو دهيدن كرمائے تف كه جب خاتم البيبن سلى الشرعليه وسلم كازمان آك نوان كى انباع كولازم اور واجب حاننا اور ال کی ببین وطاعت سے منہ نہ مجیزا لیکن طلوع آفنناب ٹیونن کے بعدم زن بلی کے مفابلے بیں انصاد شے مسبدا براد صبلے الترعلیہ وسلم کے دریا فت کی سعا دست حاصل کرلی۔ اس کی تفصیل ہے وضاحت سے آئے گی۔ یہود ناعا قبت محود اپنے صداورعدادت كفرى فبسد بس كرفن اد بوكرعذاب ابدى بس كفيس كنة درشاس وفن سي بسيل جب بهودوالفسار بس الوائي بهوتي تفي توبيرود كيت تفير كل حبب بني انوالزمال الله علبه وسلم ظہور فرائیں کے تو ہم تم کو درست کردیں گے۔لیکن سعادت از لی انصار کی

## طرف سبقت کرگئ اورمعاطر بیدد کی توقع کے خلاف ہوا۔ مصرع ابس کار دولت است کنول ناکرارسد

بیب سوادت برتجشایش داوداست بربرگتف د بازشے دورآوراست این سیب جابروض الندعن سے ایک صربت موایت کرنے ہیں کہ جب موی ادرارون علیم السلام ارکان ج اداکر نے کے بعد ملک سنام کی طوف متوجہ ہوئے توان کا گزر سرز بین مدین بربھی ہوا۔ آپ نے بہود کے بہر دسے کچھ خوف محوس کیا اور آپ نے اپنا سامان اقامن بہود اول کے سائقہ سے علیحدہ کرکے کوہ اُحدیر فردکش ہوئے ہی مدت بیں بالدن علیم سائلام نے دار فانی کو چھوٹر کر دار بقا کو لبریک کہا۔ باردن علیا السلام کی دفات کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب قاصد اجل دربار سلطان سے ان کے لئے آیا تو موئی خوائر دون علی بالدون کے لئے آیا تو موئی بنینا وعلیہ السلام نے کوہ اُحدیر ان کے لئے ایک قرکھودی اور ف رمایا کہ موئی علی بنینا وعلیہ السلام نے دو باب آئی ہے اب آئ عالم کی طرف متوجہ ہوجائز دون علی بینیا وعلیہ السلام نہ ندگی کی حالت بس ہی قرکے اندرائز کر لیٹ گئے اورائی مقام علی نیریا وعلیہ السلام آپ کی فرکو مٹی سے ڈھانک کرخے ت ہوگئے۔ داللہ اعلی ہو دوائک کرخے ت

اکشر قبائل بہودگی سکونت مدینہ کے اطاف بین تھی۔ بدلوگ مجد قبا کے بالائی تھے
اور اس کے اطاف بین بہابہت فارغ البالی اور نوش حالی سے زندگی گزار نے بخے بہال
یک کہ برومدگارِ عالم کی حمت آل بات کی مفقی ہوئی اور اور سوخر رج (الف ار
کے قبائل ابہیں کی اولاد سے بین / ان برغالب آئے اور ابہیں بلاک کیا۔
فصل - اس فصل بیں بہود برالفار سے غلبہ کا بیان ہے۔ یہاں براختلافی روابات
کو حذت کردیا گیا ہے۔ اور ان سے قطع نظر کیا گیا۔ بعد حذت کرنے روابات اور فطح نظر اس کا
خلاصہ بر ہے کہ پورب بن نحطان کی اولاد بیں سے ایک قوم اور اکثر مورضین کے لقول شک کا
ما ویہ سے موسوم ہواہے یہ لوگ بہاں عیش وعشرت کی زندگی گزاد تے تھے بہاں
جو بلدہ طیبہ سے موسوم ہواہے یہ لوگ بہاں عیش وعشرت کی زندگی گزاد تے تھے بہاں
ما ویہ سے کے کرز بین مشام تک دھیں اور کی کیا ما الی کا بیان ہے مواضعات اور

ا ورلسنبول كالبلدجلاكبا نفا-بهلسنبال مسلسل باغامت وعادلت سے الانتخاب اس دامسته برجینے والے کے بلتے اسباب سفرا ورزا دراہ کی فکریامزل کے لئے کوئی تدبیر کرنے کی کوئی صاحبت ناتھی میہال نک کرجب اس ملک کے کرور آدی گھرسے باہر نكلت اودسرول يرثوكهال دكعه بلنة اور لين بالمفول كوسوت شفي بن مشغول ركفتة تو البي حالت بس جب ده درخنول كے بنجے سے گزرنے أولغر مبوه تورسے ہوئے ال كى توكر بال مبوول سے بھرجاتی بیس ال قسم كى آباد اور شاداب زمین ص كى صفت نم نے شنی اینے طول اور وض بیں دو مہینے کی راہ کے مفدار بین تفی اس مل کے رہنے والے سب کے سب ایک مذہب برمتفن ہو کوامن وا مان کی زندگی ببرکرنے تھے۔ جو بحکفوال لغمت اور ناحی مثناسی ابن آدم کی فطرن بیں ہے۔ اس کے اس تعمین کی قدرنہ کرنے ہوستے انہوں کے خداسے درخواسٹ کی کہ اس ماکس کی آبادی کم ہوجائے ناکہ موادی کے دراجه منزل كوقطع ادرمها فن كوسط كمياكري اور زادراه كي مفري سيرونفر و حاصل کریں -اس دعار کی احابت بیں فادر مختار حلالہ نے عجابت فرماکر فہرو بلاکی فوجب ان کے شہر کی طرف بھی کہ جی جائی صورت منتز اورمنفرق کوی کوئی کوئونگوند إِنَّ عَنْ اللَّ لَسُنُولِينَ طَهِ تَرْجَبِ : - لِينْ كَالْمُ نَامِثُ كُوكُ لُومِ اللَّهِ الدُّومُ الدُّن كُوكُ لُومِ اللهِ عذاب بهنت سخت جه رسبل عرم دلعض مفرس نے اس کو بادان من دبرسے نفہر کی ہے اوربعضوں نے سبل فناسے ال کے ملک برمجیجا لِقول نفان اکبرآبادی اس سبل عم كا بندطول بس ايك فرسنگ تفار اور ايك روابت بس به هدرساس نيجب كے تمام الكسابن كے نالول بربندها ہوائفا وہ اوٹ گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ اس كے ایک بخوكو بجاس توانا آ دی اس کی جگر سے حرکت ندے سکتے تھے لیکن اس کوایک ملکی اس بندسے کھودکرعلیادہ کردئی سنی۔ کہلان بن سباکی اولاد جو کمن کی رئیس تفیں ال اوكول میں عموبن عامر مارالسار نامى سخض سب سے بڑارئیس مغاراور اموال واولاد کی کرت بیس می ان سب بدفوقیت رکھنا تھا۔ اس کی بیوی ص کا نام طراجت جمبریہ مفاہمت بڑی کا ہمنے کھی بندے واقعه کے دنوع ہونے سے بہلے بعض البی علامات کوجن کا بہجا ننا کا منول کے ساتھ خفوں ہے اس نے دریا دنت کرکے اپنے شوہرکو اس سے آگاہ کردیا تفاعرد نے ابنی بوی کی پیٹاکونی کی وجه سے اس شہرے لکلنے کا بخت را دادہ کرلیا ایکن اس کا ابنی اقوام کے درمیان سے بغرکی

سبت كلناجوان كومعلوم شرولعبيد مفاال لئة ال معاملي بب ايك جيله سي كام لبا ناكر برجبله ال کی جلا وطنی کا دراجہ بنے اس کے باس ایک بنیم تفاجس نے برسول اس کے سابر بس بردرش اور تعلیم یا نی مفی اس سے طورت بیں بطوصلاح کے کہا کہ جس وقت فبیلہ کے روسامبرے یا موجود بدل اس وقت تم مجمد سے محنت كلامى كے ساتھ بيش آنا۔ اور اگراس دفت ميرى زبان سے تبرى نسبت ابانت أيميز الفاظ تكلس توسيخص أس كى احادث به د كى كه صراعت الله سينجا وزكر ماناكم مجدكو جلاوطنى كے لئے لوكوں كے سامنے ابك عدرصر بح حاصل ہوجائے ۔اسلاح کے بعداس نے روسار قبیلی دعون کردی -اشنار کلام بین اس صلاح مشورے کے مطابق جواس کے بینم کوسکھا دکھا تفاکونی بات سخت کہدی مینیم نے اس کے مقابلے بس اس سے می ز با ده سخنت الفاظ استعمال کیے اور ایک طائج بھی اس کے چبرے بردسید کیا۔ عمر دمحلسسے أكل كهوا مواا وركباكه بين ملك بين نبين ره سكنا-اس كي كرجس بينيم كوبس في برسول ا ولاد کی طسسرے پردیش کیاہے۔ آج اس نے برے ساتھ الباسلوک کیا تو خلاجانے د دسرے لوگ کیا کریں۔ نمام سامان اور زبین جواس کی ملین بیس تنی فروخست کردی ۔ اہل قبيله بس جولوگ اس سے عدادت و تحفتے تنفے اس کوعنبست مجھاا ورکل اسباب ادرجاراً كوخريدابا عروابي تيره لاكول كے جوسب كے سب طرلقة تميريدكى اولاد تخفے اورق ورك جاعت اولاد کہلان بن سباکے با ہرنکل آیا اس طرح اس نے عذاب عرف اور ہلاکت سبل عم سے نجات یا نی ۔ اس مک کے بفتہ باشند سے طوفان نا فرانی بس بڑق ہو گئے۔ سکن ان سب كى نخامت كا اصل مبب يرب كرحفرنت مبدمخنت الصيلے النّزعليہ وسلم كے انصار كا وجودانيں اوگوں سے مفدد ہوج کا تفالبذا ان تنفرو الله بنصر سے مفدد ہوج کا الی نے ان کی بفاا درسلامنی کا تفاضا کیاجب عروبن عامرنے سفرکرکے ہرایک شہرکی صفت ابنی اولاد سے بیان کی نو ہرایک نے اپنی خواہش اور میلان طبیعت کے موافق ایک تنہرکوا خنیار کیا۔ ان کے بڑے لڑکے نے جن کا نام تعلیہ بن عروب رہی مورش اعلے اُؤس وفر دن ہے ہیں) مك حجازكولسندكيا جب ان كي اولاد كبتر مهوني نويبزب كي حانب منوجه موت اورم ولول کے درمیان سکونت اختیاری اس دفت کے بزرب بہودیوں کامسکن بھا۔ ان کو بہال سننے بو تحجب ایک زماندگزرگیا ا در پیود اول کے ساتھ دوستان تعلقات فائم ہو گئے آو اً وس وخزرن کومجی دواست ونروست حاصل بولئی اب فرلظر ونفیر نے جو بہود کے فہائل

سفے۔ان کے ساتھ سیم ظرفی شروع کی اوران کا مال بھی غصب کرنے نگے۔اں صورت بی ان كا با بمى عبدا ورحلف توس گيا - برسن برسن بهرديول كمظالم ان كم ساخدان ب كوبين كي كدكوني في وإن انبي منوم ك كمراس وقت ك نه جاسى منى نا وقنبكه بيود كا وست تصرف ال ي مهرا مانت كوباره باره مذكردك. أدس اورخزرن ابى فرباد الوطبيله کے باس کے گئے۔ ابوصبلہ ان کاہم قوم تفااس نے زمانہ انتظامیں مک ننام برقبعند کرکے ابك سلطنت فالم كرلى منى الوصبلها أوس اور فزرج كى حابت بس ابك فوج عظم بنه کی طرفت رواندگردی جس نے اُڈس وخزرے کی مددکرنے ہوستے قبائل بہورسے ان کے ظلم كابدله ك لباراوربهلين استفلال ك وجرس مدين كم برملندى ادربيتي برقابض موكبابيد كا مال اور حائداد جين لباجب بهودكوان جنگ دجدل سي فاعن بوني لوابك دوسرك سے نسبت اخوت فائم کر کے ایک مدن تک انفاق کے ساتھ دہتے ہے۔ اخر کاراؤس اورخ درج کے درمیان میں آنش جنگ مشتعل ہوئی اور بردواوں قبائل ایک سوبیس سال نگ آیس بیس لرست میہال مک دولیت محری مسلے الدعلیہ وسلم کاظہوراور كلمة توجيب را وراسلام كي معادمت حاصل كرنے كے سيسب ان بس مجست اور الفنت كا تعلق مصبوط اور استوار بوكيا جنا بخرابين كريميه ب - يا ايخاللابن امنوا اخكموا إفت اللهِ عَلَيْكُ مُر إِذْ كُنْ نَهُ أَعْلَاءً كَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِ عِلَيْ مُرْتَبِ مِد الصابان والوائم الندكى لغست كوبا دكروجب كمتم آلين بن وتمن عف ين مهل الفت بداكردى -متہارے داول کے درمیان بین اُوس وخردت کی عدا دست کا مجسندسے بدل جانا چھڑن فالم الانبيا صلے الله علی دسلم کے معرات بس سے ہے اور مدینہ طبتین الصاری سینت كى كېفېد جس طرابغ برمنېدر سے وه بھی خبرد ل بس سے ہے۔ بعضے مورض بان كرتے بي كرجب بنتع مالك شرفب ك نبخركو لكلا أواس كاكزر مدينه منوره بس موااب الكول بس سابك كواس مقام برخليفه بناكرخودمنام وعراق كى جانب منوج بوكيار ابل مدينرك اس کے لڑکے کود فااور بدعہدی سے مار دالا۔ بنتے اپنے الاکے کاانتام لینے کی غرض بجرمد بندوابس آبا دران اوكول كوفنل كرنا شردع كردبا جنائج اسمعركم بن و داس كالموا ماراكباس براس كي مكانى كرجب نك اس شهركو خراب مذكرول كا قدم الكي الماكل كاس دفن بهود كے بعض علمارال كے ساخة آئے اور كماكر بيائم برحفاظمن الى بس مفوظي ال کوکئی شخص بربا دہیں کرسکتا۔ ہم نے پئی کتاب ہیں اس کے اوصافت بڑھے ہیں اور اس کانام طیبہ ہے۔ یہ بخیر آخرالزمال صلے اللہ علیہ وسلم کا دار البجت ہے جو حضرت ہم عیل علام اللہ کی اولاد سے بول گے۔ آپ اس کی دیرانی کاخیال تک دل ہیں ۔ نا ہیں اور اپنے اور سے باز میں در اپنے ہم او علیار کی بیب جاعت ہے کریمن کو روانہ ہوا اور علیار یہ جوگی ہے تیاں سے باز آیا اور اپنے ہم او علیار کی بیب جاعت ہے کریمن کو روانہ ہوا اور علیار یہ جوگی باتھ ہے سے بیرانی ہے کہ ساتھ چار سوعلیا نے تو رہت سے شہر نے ایک مکان نی آخرالز مال کے لئے بنوایا اس کے ساتھ چار سوعلیا نے تو رہت سے ایکن امہوں نے اس کا ساتھ چوڈ کر مربب منورہ کی آخا من اس تھ دو ہی اختیار کی کئی آخرالز مال صلے اللہ علیہ وسلم کی مجت حاصل کریں تبتع نے ان ہیں ہوا ہوں کے لئے اسلام کی شہر دوت کا اظرار کیا۔ اس کرا ہے اس کا میں مقور کی دور ایس کی ایک دیا اور ایک کتاب ایکن جس میں اپنے اسلام کی شہر دوت کا اظرار کیا۔ اس کرا ہے اس مقور سے چین دا ہوات یہ بیں مقعی

شهدت علااحمد انه رسول من الله باى انه من علا الله عدر الله وابن عدم فلومد عدري الله وابن عدم

شرکمب، الگوای دینا بول بن اوپراحد کے کہ بے شک وہ رہول بی اللہ کی جانب سے اللہ جو میری عرائ ہے دو حول کا اس کے دوحول کا اس اگر درائہ ومیری عرائ کے دقت تک توالیسند ہوجاؤں گا بی ان کا وزیرا وربھائی۔)

الصارى كي كياس وجود منى اور المرول نے يركناب صيلے الله عليه وسلم كى خدمت بن

بابهارم

ال كناب بين ذكريب جن ذرائع سيمستبدكا تنانت صيلے الشرعليہ وسلم اس نتہر جائ الركان ببن تشرليب لاك حصرت مسيدكا تنات عليه الصالاة واكمل الخيات توابين شرعبه كى كنزنت كے بعد ذيش كى مندربد جهالت اور عدادت كے بين نظر نبليغ رسالت کے لئے سنن اہی کے قطی فیصلہ کے نتظر شف تاکہ حضرت مسبب الاسباب کوئی مبیب بہیدا كردين اوركى قوم كومفرد فرمادي جودين كى مدركارا دردشمنول كود فع كرديني والى بنے۔ ا ور احكام شرى كومكم خدا وندى كے طریقے برظام ركيا جاستے۔ ای لئے ال محبول ورباول بس جهال پرافوام عرب اوران کے فیبلے جمع ہونے نفے نبلغ دین اوراین رسالت منوانے کے لئے حضور تشرافیندلے جانے کرمٹ ابرکی شخص کو تبول کر لینے اور اعانت کی توفیق حاصل او تمام عوب قبائل اس سعادت کے حاصل کرنے اور آب کی حقابیت کو قبول کرنے یں مزد در منے۔ ده لوگ آپس بس بر کہتے تھے کہ جولوگ آپ کے کنے قبیلے سے بین ان کو ہم سے زیادہ مفاہنت بر منوج ہونا جا بہتے تفارجب وہی ان کے صلفہ اطاعت بیں شاسکے تو دوسرول کو کیاغ ص برکی سے۔ آی اندابس فبیلہ بی عبدالاتہل قریش سے معاہدہ کرنے کی غوس سے رہنہ سے مكربين آست بوت تضيب بمبرعدا صيلے النه عليه وسلم في ان كواسلام كى دعوت فرمالى ان بسس ابك جوان في كانام اياس بن معاذ مفاأين قوم سيكما اس مارى قوم كولوك ان سے بین کراو۔ خدائی قسم برعہدال معاہدہ سے بہزرہے جاتم فراش سے کروگے اور یہ کام اس کام سے بہت ہی اچھا۔ ہے سے کے لئے تم آئے ہو۔اس فوجوال کے بعدایک دوسرا آدى جوال فوم كامرداد مفا كمرا بوكيا اور كن لكا كمركز منيس، بم ال دعون كو تبول م كريب كحد دوسرول في من الوف سيم كون اختياركيا. يدلوك عبدنام واليب اسلام دولول بالول برغوركمية بوست ابي ننهركووالي جل كنة بعدبس اياس ابن معاد کے سفر آخرنت اختیار کیا۔ ایک روابت برہمی سے کہ اس کے حالت اسلام بس انتقال کیا ہے۔ والنداعكم۔

صرت مبب الاسباب بل ذکرہ کی مثیت کا تفاصی یہ ہواکہ مدینہ منورہ سے اُوس فررت کی جاعت جے کے ڈیانے ہیں آئی ہوئی متی ادرآ مخفرت ملی الشرعلیہ کے ڈیانے ہیں آئی ہوئی متی ادرآ مخفرت ملی الشرعلیہ کے کہ معی خدا کے حکم سے اہل عرب کے مجمع اور مجلسوں ہیں اظہار حق فر مایا کرنے تھے۔ یہاں نگ کہ اس جاعت بریمی آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے در بافت فرما با کہ کیا تم لوگ مدینہ سے آئے ہوان لوگوں نے عوض کیا بال ۔ نواب نے فرما با کہ اگر تم لوگ بیشو تو ہم تم سے ابک بات کہیں وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرما با کہ اگر تم لوگ بیٹھو تو ہم تم سے ابک بات کہیں وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرما با کہ پر دردگار عالم نے مجھ کو مخلوق ہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ادر مجھ بر بیٹھ کے آپ نے تو فی بازل کی ہے۔ میری قوم احام البی کی تبلیغ مسے مانع ہونی ہے اگر تم لوگ ایما لاگھ اور دین اسلام کی تائید کرد فر سعاد ت ابدی کو پہنے جاؤ گے۔

بدلوک اس بات کوش کرایک دوسرے کی طرف دیجنے نگے اور آپس بین کہا کہ بہ وہی پینم آخرالزمال ہیں جن سے بیجود ہم کو طورایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امروز فردایا کی فالب رسالمت بنی آخرالزمال صبے النہ علیہ وسلم طلوع ہوگا اور ہم ان کے سبہ ہم حابت بین مخروان مال صبح النہ علیہ وسلم طلوع ہوگا اور ہم ان کے سبہ ہم حابت بین مخروان مال طرح قنتل کیا تھا۔ ان پر حبلداز حبلدا ہیا ن سے آف وال کریں گے جس طرح عاد ارم کو قتل کیا تھا۔ ان پر حبلداز حبلدا ہیا ن سے آف والیس کے اپنے شہر کو والیس کی سعادت حاصل کی اور دین تی کی اعامت وعہد کو خبول کرکے اپنے شہر کو والیس کی سامت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہے ہیں اس سے یہ بیت ہیا مزنب محبوب الموری اور اس قصہ کو یا دکرنیا آئ ہمی مشتا توں کو لورا ور ایک مبعد بنائی تھی۔ وہاں کی حاصری اور اس قصہ کو یا دکرنیا آئ ہمی مشتا توں کو لورا و و ایمان بخشنا ہیں۔ حب یہ جاعت مدینہ منورہ واپس پینی اور اپنی قوم کو سالم لیا اللہ علیہ دسلم کی رسالت کی خرب ہی جاعت مدینہ منورہ واپس پینی اور اپنی قوم کو سالم لیا میں اللہ علیہ دسلم کی رسالت کی خرب ہی منور اور معظر شروی گراورکوئی محبول ہیں۔ وہالی مقدل ہو کوئی اللہ علیہ دسلم کی رسالت کی خرب ہی منور اور معظر شروی گراورکوئی محبول ہوئی ہو۔

د دسرے سال زمان کے ہیں بارہ شخص آئے ان ہیں جھادی ندکورہ بالابھی شامل کھے اور عبادہ بن الصامت اور تو کی بن ساعدہ بھی انہیں ہیں سے ہیں۔ بدلوگ حاصر ہو گواسی عقبہ کے فریب میدللرسبین صلے اللہ علبہ وسلم کے نشرف بیت سے مشرف ہوئے لیکن اس خفبہ کے فریب میدللرسبین صلے اللہ علبہ وسلم کے نشرف بیت سے مشرف ہوئی بنی والکن ایسلام بیں سے بجر توجید وٹانے کے کوئی جیزواج بنہ ہوئی بنی ۔ ال گول

كى در تواست يرا تخصرت كے مصوب بن عمر كو تعليم فرآن فقد دين اور إفام سن جاء سن كے لئے ان کے ہمراہ دوان فرمایا مصعب بن عمروب ان بادہ آدمیوں کے ہمراہ مرینمنورہ بہتے اور ایک روابت کے مطابی جالیں آ دمبول کے ساتھ گئے نو اسعدین زرادہ کی اعانت سے دینرمنورہ س جعة قائم كيابيسب سع ببلاج عد تفاجوال تنمعظم بن اداكيا كيا-ال كي بعد دعوث اسلام ا ور مسائل شرعيرى نبلغ بن شغول بو گئے بهال كاك ايك دن بى عبدالاشهل كے ايك باغ بال مجمع بوا بمصعب بن ميرك نلاوت فرآن باك فرماني ادراحاد ببن معيرصل الترعليه كا ذكركيا يد خرسعدين معاذ نكت بني سعدين معاذ اكابرتوم بس سي كفي اوراسعدين زراره ك خالہ زاد کھائی کھے۔ نیزہ باتھ بیں لئے ہوسے ال باغ کے دروازے براکر کھڑے ہو گئے اورجیسا که رؤسااوربرے اوگول کا قاعدہ ہے زجرو توج شرع کی اورکہاکہ اینے شہر کا لکالا ہوا بنوب كس التي بما الما مكان كے دروازے برآبات اور احمقول كوراه سے بے داه كرنا ب جواني سعدبن معاذ کی اس تفرر سے مجمع میں جوامبدا فراصورت ببدا ہو تی تفی وہ لوط کئی۔ دوسرك دن معن بن عبراسعدابن دراره كيمراه اى مقام كے قرب عوت اسلام اور نلاوت فران كملئ دوباره بينج برخرسورين معاذكوبينياني كي ده فورا المي المجان مي الرج وه منكراً ويضيبك الدرج كاغصه مذكفا جبباكه كل ركف تف اسعدين نداده في حب ال كوكى فراس نرم دیجهانوسامنے کے اور کمنے لگے کہ اسے برے خالدراد کھائی بہلے ن لوکہ برادی کیا کہنا ہے اگر برى بات كمتا بوبا كمراس كي ده بربلانا بونواب كوني ال سيبر حيز بين كيخ اورداه داست د کھلا بینے۔ اگریہ احمی بات کہتے ہیں اور ہدابیت بریس نوکس لئے ان کوٹرا کہنے ہوا وران کے دجود كوغلنمن كبول ببس يمحضن سعدين معاذبك كهاكه اجهاكبيل كياكيني و مصعب بن عمير نعير سورة تلادت كي لبسم الشرالين الرحم رحم والكناب المامين والْمَا حَعَلْنَا لَا فَنْ الْمَا عَمَ بُيًّا لَعَلَّ حَمْدُ لَعْقِلُونَ ٥ وَإِنَّهُ فِي وَمَرُّ أَلِكُنَاب لَدُنِهَ الْعَلَيْحِيمُ عَا ٱ فَنَضِرُ بُ عَنْكُمُ الزِّكُيُّ صَفَحًا إِنْ كُنْهُ فَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكُمُ الْمُسَلِّدَا فِي فَي ٱكَلَّ وَلِبِنَ طَوَا بَا يَنِهُ مُرِسُ بَنِي اللَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَمَيْنَ وَأَن طَ فَأَهُ لَكُنَا امَنْ لَ مِنْهُ مُرْلِطُشًا وَ مَنْ مُنْكُ أُلِهُ وَ لِيْنَ لَا ترجیسد: فسمی اس کتاب داخی ، ممد اسک د کھااس کو قرآن عربی زبان کارنتاید کم

الجھواور بر بری کتاب بی ہم پاس ہے اونجاا در محکم۔ کیا پھردیں گے ہم تمہاری طرف سے
یہ بھوتی مور کراس سے کہ تم ہولوگ بو حدیہ بنہیں رہتے اور مہت بیسے بین ہم لے بی
یہ بہلوں بیں اور بنہیں آبالوگوں کو کوئی بیغام لانے والا ،جس سے بہ تصفیا ہنیں کرتے ہیے
یہ بہلوں بیں اور بنہیں آبالوگوں کو کوئی بیغام لانے والا ،جس سے بہ تصفیا ہنیں کرتے ہیے
کھپا دیے ہم نے ان سے بخت ذور فیلے اور چلی آئی ہے حقیقت پہلوں کی ۔ (موالا ذون ہے ان سعد بن معاذبہ کلمانٹ سن کو بی گئی ہے اسمے اور جرب بکلی اگرچہ نور الکی شہادت
کھپا دیے ہم نے ان سے خت ذور فیلے اور چلی آئی ہے حقیقت پہلوں کا گرجہ نور الکی شہادت
کو میں واپس پہنچ نو تمام قبیلہ بن عب الانتہاں نے بھی کوئی ہوئی اسلام کیا اور ان لوگوں کو بھی دیں اسلام کی اور ہم بیں جوٹ ا ہو یا بڑا اس بس اگر
کوئی سے بہنو نو ہم النہ اس سے بہنر جہزلادے ناکہ بیں بھی جان اوں کہ کہا لا اس بس اگر
کوئی سے بہنو نو ہم النہ اس سے بہنر جہزلادے ناکہ بیں بھی جوٹ ا ہو یا بڑا اس بس اگر
کے اس کے بعد وربافت کیا اے بنی عب الانتہاں اپنی قوم بیں بچھ کوئس درجہ کا سمجھتے ہوا ور
کھنے کتنا عافل و دانا شاد کرتے ہولوگوں نے کہا کہ ا دنت سید نادا وضلت بس کر کہنے گا

اس کے بعد اسلام بہابت تیزی کے ساتھ بھیلنے لگا اور انصار کا کوئی گھرا ایا نہ نفاجولؤر اسلام سے منور شرموا ہو۔ انٹراف فیائل اور اکا برتوم ایان لے آئے۔ اور بنول کو نور کر تو جبد و اسلام کے سابۂ عاطمنت ہیں آگئے۔ والح کلله علا دالاہ جناب رسول فراکے فرمان کے مطابی احکام اور قوانین بہت رعیہ کی تعلیم دینے لگے۔

کے منظر ہو بیٹے ۔ آنخفر شاہی اپنے چاعباس بن عبدالمطلب کے ہمراہ ہواں وفت تک شرن برا سلام نہ ہوئے نفے منفام مذکور بن تشریف الائے ناکہ اس جاعت سے بعیت ابن عباس نے کہا اے قوم متم جانتے ہو کہ محموصلے الدّعلیہ دلم ہم میں عرّت وشرت کی جنبیت سے بہت بڑا درج در کھتے ہیں بہم نے ہرح پُدان کو منع کیا لیکن انہوں نے ہماری بات ہمیں شن اور آپ لوگوں کے دوا تے عہد کا بجت اور مصبوط ارادہ ہے کے اجتماع سے بازیز آئے۔ اب اگر آپ لوگوں کے دفا تے عہد کا بجت اور مصبوط ارادہ ہے او فہوا لمراد در رہ ای وقت کہ دونا کہ بھر پُنجان نہ ہوا ور ہم کو عدادت دوشنی کے مقام پر

الوكول سن كماكه است عباس جوكجهم نے كما مم نے مشاا ورجان ليا يا دسول النوسلے الد عليه والدوسلم اب آب كيا فرمات بي آب ابني إليني يرود د كارك الع جوافرادى سس لينا حباسبن بن ده كے بیجے لیم الندم تبار بن حضرت سید کا تنات علیاف الصلوات کے قرآن عظیم کی تلادست فرمانی ا و در انجیس دین اسلام کی نرعبب دی - اور فرما با خدا کاعبد بین که اس کی عباد مشت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو نثریک مست کرو۔ ا ودمیراع پر بہ ہے کہ سالت کی نبایع بس مبری امداد اورا عائن کرنے دیورجوکوئی اس امرس رکاوط بیداکرے اس کے ساخفجهادا ورفتال سے بیجے نہ ہٹو۔ لوگوں نے عصٰ کیا کہ یا دسول النزاب مانتے ہیں كم بمارك إب داداس الوالى اورجنك كاكام جلاأنا ب ربكن بمارس اوربرورك درمیان عهد وصلعت کارامند ہے بیکن اب ہم اس کومھی قطع نظر کرنے ہیں۔ البیانہ ہوکہ آپ ابنے وطن کو والیس آبی ابنی قوم سے رہوع کرلیں اور ہم کوتنہا چھوڑ دیں سے ورا بنیار سيا الترعلبه دسلم في بيتم فرايا اوركباكه البيانة بوكا بين تمسي بول إورتم مجسس جان جان کے ساتھ اور تن نن کے ساتھ۔ مبری زندگی تہیں میں گزرے گی اورمبری مو مجى منهاك بى سائف وى • • كن كك كربارسول التراكر بم آب كى مجتن بن ماردا سل حابكن اور بارى جان ومال آبيد برفربان بول نواس كاكيا بدله ب و ومايا حبّات عزيمه نخِنَاالاً الأَيْادُ تركمبر ( جنتين بين كرمن كے بنجے منرس جارى بين سب نے عض كياكريديع نا تع من المرالتربارسول التر البط بدك ففد بالعناك وترهم رابسم التربارسول التربرهاب ابنا المفاكوم في اليك كالبين كالبين الكوبيت عفيه كرى كهن بي العن مورجين أل كانام عقبه نابنب ركفت بب لبكن بمقتضات سياق كلام سبدعلبالرحن

جياكم ادير مركور بواب ال كانام عفية التشمعلوم بوتاب والتراكم

جب عبد مبعيت الصادعالى مفدار وضوال التعنيم الجعين تنحكم بوكبا أبنت كريران الله اشترك مِنَ الْمُوْمنين الْفُنْدَة مُوامُوالمهم بان لهم الحِنّة وتركم إلى المنكا الترتعانى في خريدايا ب مسلانول سان كى جانول اور مانول كولبوض ال بان كے كه ان کے لئے جنت ہے) نازل ہونی اس کے بعدان کے بارہ کروہ کئے اور سرگروہ برایک اغنیب ا ور ایک سردار مفرر فرمایا تاکه ان کی حالتول کا نگرال رست ا در دنبا داخرت کے جملہ اموردرت موجايش اوربربار قفيب انصارك رومانه اسارالرجال كى كنابول بى ان كے ادصاف درن بی این اکٹیل لوگوں میں سے ایک الصاری نے عرض کیا کہ یا رسول النز اگر آب فرما بن نوان تمام مشركين كوجواس وقت منابيل عمع بين مم فسل كروالين ناكهان بيسيكسي ابك كاكوني نز بانى مذرب فرما با وكفرا ومدرب الك ترتميد (مجوكومير) برورد كارس حكم نبس بوار كم الوادا المحاول اورمتركين سے جهادكرول) ال كے لعدكروہ الصار اين حكر برآرام سے مبيد كئے اور استخفرن صبلے الندعليد وسلم سے درخواست كى كداب بيس واليى كى اجازت ديكے اور بهجى عرض كباكم اگر دمول فعدا صلى الته عليه وآله وللم مهادست سائف لنزلعب المحبليس اور ہا دیسے شہر کی طرف نوجہ فرمایش تو ہماری خوش تصبیبی موگی ۔ ہم لوگ آب کے فرمان بربب آب جبباحكم كربس كے -آب نے ارشاد فرما باكد انجى نك ميرے سكة الله كى طرف سے كمس بابرنكا كاحكم بنبس بوليد ودبارى بجرت كے لئے كوئى مقام مقررتب فراباكيا ہے جس وقت اور جس جگہ کے لئے تھم ہوگا بیں بجرت کردل گا۔ ببر فرماکر الصارکو رخصت کیا۔ رصيك الشعليه وآله وسلم،

## بالحوال باث

اس باب بن رسول خداصی الدعلیه و لم کا مکه مکرمه سے مجرت فرماکرسرنرین مدینه منوره میں بہنجنے کا دکرسیت جب فیال انصادعهدا درا قراد کرے ایے شرکو دابس ہوئے ہی دفت آنھنز ت

صلے الندعلیہ وآلہ وسلم دربا رضداوندی بس منوجہ ہو کتے ناکہ مفام ہجرت منعین فرمایا حائے۔ پہلے آپ نے ال مقامات برغور فرمایاجن کےصفات دو بین مقامات بیں منزك معلوم ہوتے تھے اول بجر جو بحرین کے شہروں ہیں سے ہے دور رے فلرون ہو ملک شام ہیں ہے تیسرے بڑب جوسرد مین حجاز میں ہے۔اس کے بعد مدیم بہابت ظهورا در المنبأذك سائفمنعين بواربيكن سفركا وفنت أبحى تك نهيس نبايا كبانفاآب لے دى آسانى كے نقاصف كے مبب اپنے لعض اصحاب كومد بند كى طرف رفصنت فرما بارچند روزگزرنے کے بعداصحاب کرام کثرت سے مدینے کو دخصت ہوئے۔ ان بیس عمر منزین خطاب ان کے بھائی زیدبن خطاب ، حمزہ بن عبدالمطلب، عبدالرحن بن عوف، طلحہ بن عبداليّر، عثمان بن عفال ، زبدبن حادثه ا ورصهبب دغيره رصوال الشرعهم المعبن الم شف آب کے اصحاب بی الوبکر صدیق رصنی الترعنهٔ اور علی مرتضے رصنی الترعنهٔ کے سوا آنحصرن صلی التدعلیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں کوئی ہیں رہا۔ ہم آسیم کرنے ہیں کہ ال كلام كأمقصدين سب كم اكابرين صحابة من سي سي سوائ صديق اكبرة اورعلى مرفضة من النتر عنها کے کوئی شخص آب کے ساتھ بہیں رہا۔ لیکن بہت سی روابنوں بیں آباہے کہ سرور ابباصيك التدعليه وآله وسلم كے كم سے تشرلیندے طلے کے بعد الوسفیان اورد جمرنزین کے کمزورصحابہ کو جو آنحصرت ملی الترعلیہ وسلم کے ساتھ مہیں ماسکتے بنے نید کردیانیر النبس المانث ديث الود طرح طرح معداب بس كرفت ادكيا وظلصه بيسكه منزكن فرنق المخصرين صلے الندعليہ وسلم كے مرانب كى بلندى كو قوت سے فعلیت كى طرف مشاہدہ كرتے تنف اوردین کے انتظام کا احساس کرنے ہوسے ان بریختوں کی آنش صدوعداوت بیول مخننا دصيك التدعليه وملما ورآب كم صحابه ك خلاف ننعلدذن مونى منى صحابة كرام مدينه منوره كي طرف ، جرنت كرجاك سے وہ خيال كرنے منے كه المحصرت صلى الترعليه وسلم بھی آن ہی کن بیں ہجرت کریں گے۔ آلیں بیں ایک طب مثنا ورن قائم کیا۔ طب کارگروہ الوجهل ملعون مخفأ اورابليس لعبين ميس آكر ال لوگول كاشركب حال بوا يعصنول في الخفرت صلی الندعببه وسلم کو جلا وطن کرسینے کی اے دی ۔ اور بعض نے بد کرنے کا مشورہ بین كبا الوجل لبين نے كماكريا كے آدى فيليلے سے لے اور ان كے باتھ بين الواريس دونا كم يهسب بكباركى الخفرنت صنك الترعليه وسلم مجرك لمردس -ان منفرق فبائل مع بي المم كو

قصاص بابنون کا بدلہ لینے ہیں دقت ہوگی فر اجر بل این تشرافین لائے ادر سبدا لمرسلبن صلی اللہ علیہ دسلم بریہ آبت لاکوان برکھتوں کی جبیث حالت سے جرکردی۔ وَاذْ بَائُکُو بِکُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللللللّٰ الللللّٰ الللّٰمُ الللللّٰ الل

مستبدعا لم صلح الترعليه وسلم في اس حالت كم مثنا بده كرف ك اعد سفرى طرف نوج بوكر بجرت كااراده فرمابار ابن عباس منى الترعنه سے ردابیت ہے كہ اپنے ضرت صبكے الترعلیری كو بجرت كے اختيا دكر كے اجازت اس آبت سے بوئى ہے۔ فَلْ دَّبِ اَدْ خِلْنَى مُسُلْ حَلَ مِدْنِ وَٱحْدِجَىٰ هُوْرَجَ صِدُنْ وَٱجْعَلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا لَصِيْرًا مُرْكِمِه، ووما بِحِيَ اے برے رب داخل کر تو محکوسیائی کی جگریں اور بنات تو برے سنے ابنے نز دبک سے عليه مدوكرف والا) ال كالعاد على مرتضى مرتضى مسلام الترعليه سے فرما باكنتم دات كو بها اسك لبنزى ارام كرونا كم شكون اثنناه بن يركر حقيقت حال سے فورًا وافف نه بوسكيس سين صطرت على رمنى الدنعالى عند كے جھوار نے كى اسل غرص بيمنى كراب كے بعد حصرت على الى دراج كفار قريش كى المانتين والبس كى حاسجين كيوبحديد لوك أتخفز منت صلى التعليد وسلم برصد ورصب اعتما وكريت بنف اورابني امانين المخضرت صلى الذعليه وسلم كياس ركفت عفي اورصفوركو ابن صادق کہنے تھے۔ اس کے ابد حصرت الو بجر صدانی صنی التّدعیز کے پاکسس تنزلین لے من اوران كو بجرت كے محم سے آگاه كيا الو كي الي عرض كياكم يا دسول النه ميں كي اب خدمت بیں رہول گا۔آپ نے فرایا کہ اجھائم بھی ہمارے ساتھ جلو۔ الدیکر صابق کو دو اذشنبال بهن محبوب مخبل اورجاد مبيني سان كوجاره وغيره د سكروب تناسن كبامقا-ان دولذل كوآب كى خدمت بين حاصركبا اورع ص كبابك كوحصور فبول فرالبن آبیانے فرمایاکہ بیں نے قبول کیا لیکن انترط بیع - اہذا آ تھ سو درم بیل و التی کوان سے خریدلیا ال خریدادی بی با وجود محبت اور انتہائی دوسی کے برحمت منی کاآب نے خدا کی راہ بین کسی سے مددندلینی جاسی ۔ جنامجیاس آبیت کا اثنارہ بین ہے وَلا بَیْزِدے ربعبادة دنبه أحكام تمسد واور شركب بجيئه الميدب كاعبادت بسكس كور

اس اً ونظن کانا م بیج دوایت کے مطابی قصوانھا۔ اور دھن کے بہ کہ جدعا تھا۔ اس کے بعد ابنی وبل بیں سے ایک شخص کوجی کانام رفیط تھا اور دہ بری کے کام بی اہر تھا بہ امانت اور اسرار کے مفوظ رکھنے بیں بھی مشہور تھا مزدوری برد کھ لیا تاکہ دولؤں او بوں کو بہا اُن توربر ما مزکور کے مفوظ رکھنے بیں بھی مشہور تھا مزدوری کہتے ہیں کہ اس کا اسلام معلوم نہیں ہوائے۔ والٹر المم بیر ترفیط کھا دکے دین بیں نظاامام فودی کہتے ہیں کہ اس کا اسلام معلوم نہیں ہوائے۔ والٹر المم بیم محتوزت سے محتوزت سے اللہ علیہ وسلم ایک عہم راہ محتوزت میں کا مجوم دروا ذہ پر آگر جمع ہو گیا تاکہ اپنے محان کو واپس نشر لیف لائے آپ کے ہم راہ اور میں کا مبالی حاصل کریں ای حالت بین آن خصرت صلے اللہ علیہ وسلم ایک جاد کر جربارک سے اور ھکر با ہم تشر لوب ان ایک ایک جاری کے است ہزا کے طور پر کہا کہ یہ محکم ہیں ہو کہتے ہیں کہ سے اور ھکر با ہم تشر لوب ان نے ہوجا وُنو ملک عرب وعج منہا را ہوجائے۔ ادر بہشت بری منہا دا گرمبری تالبعدادی مذکر و گئے دور ہیں عبر کی خواد گئے اور آخریت بیں اگر مبری تالبعدادی مذکر و گئے نو دُنیا ہیں میرے باخف تفتل کئے جاد گئے اور آخریت بیں انتاز موبا کے اور آخریت بیں کا مبادا طفحان ہا ویہ جہنم ہیں ہوگا۔

 المخفرت صلح التهملم كم كرس روائكى بببت عقبه كالمطاني مهين بعد بوني بدربع الاول كي جاندرات اور دن بخبضيه كالخفاليكن مجع نربرب كدونننبه تفاال وأول ردابتوں کے جمع ہوجانے کی دجربہ ہوسکتی ہے کہ گھرسے ردائی کی ابتدا بجبت بنہ کو ہوئی ہوگی اور غارست دوشنبه کے دن۔ حافظ ابن مجرد تمنز الله علبہ نے مجمی ای طرح ذکر کیا ہے اجھنز صلے الشرعلبہ ولم کی روانگی برحصرت علی اہل بدبت اورحصرت الدبجر الے سواکونی مطلع نه مقاءموا مہب لدینہ میں ہے کہ اسماینہ مت ابی برم میرد وزر انحصرت صلی الندعلیہ وسیلم کے لئے بہاڑر کھانا لیے جانی تغیس اور محدین ابی بکرہ تام کا فروں کی خبرس بہنجاتے شکھے۔ كمعظمه من ويخصرت كى مّدت أ فامت منهور وابيت ابن عباس يضى التُرعهُما سي نبروسال ہے۔ اور دوسری روابت بس بندرہ سال سکن ان معجرات کی تفصیل جو انزائے روائی المخصن التدعليه وسلم كى مكمعظمه سے مدینیمنورہ نکب طهوریس آئی ہیں۔ مثلاً مكرى كا طالا تا ننا کبونرکا انڈے دینا کفار کا انتہائی کوشش کے باوجود آب کور بانا عارکی تفنين كرنا ، مُرافد كے كمور كے كا ياكل زبين ميں دھنس جانا أس في انخصر بن صلى الدعلية آلہ دسلم کا پیجیا کیا تھا۔ آپ کا ام معبد کے مکان ہیں نازل ہو کران بکرلوں کو دوسہا جس کے دوده لأغرى كى وجرس خنك موسكة عفه اوركفار فرليش كاجبل ابى فببس سيرسول للر صلی التدعلید وسلم کی سلامتی کی آواز غیبید کاشننا اوران کے علاوہ دوسرے مجران جن كى نفصيلات كتب تاريخ واحاديث سے معلوم ہوں كى . جونكه بهال برمفضود السلى احال مدينه منوره كا ذكرب المناليص حكايول كي فردگذاشت بلكه اكثر رواينول كاترك كرنا جو پجرت كے متعلق منفول ہيں۔ تنگی وفت كے سبب مناسب معلوم ہوا۔ ابوسب بمان خطابی بہان کرنے ہیں کہ جب سرور انبیار صلے التہ علیہ وسلم مدینہ کے فریب سنے او بربده اللمي مع سنرا دميول كے جواس كے ہم قوم منفے كفا رولن كے اشاكے برحومت صلے اللہ علیہ وسلم کے گرفتاد کرنے پر قربش کی طرف سے مامور ہوا تفا ا ور اسس کو اس صلے بیں سواد نمط بھی و بنے کا ا قراد تھا۔ پرسے رود ا نبیارصلے اللہ علیہ وسلم کی گرفت اری کے لئے نکلانفا۔ آنخصرت نے فرمایا کہ نیراکیا نام ہے اور نوکون تحض ہے،

مى برد برجاكه فاطرواه اوست

رشنه وركردتم افكت ره دوست

بخودیده بنیست درکوپنومنشافان شیدادا خم دلفت بفلاب محبّست میکست. مادا

بعض صحابہ کرام بغرض نخارت کاک شام کو گئے ہوئے تنے صحابہ کرام کا بہ گروہ انخفرت صلے اللہ علبہ دآلہ وسلم سے ایک مزل میں انفاق سے بل گیا۔ انہوں نے آل مرد سے اللہ علیہ وسلم اور الو بحرصدین رضی اللہ عنہ کے لئے سفید کیڑے ہدیتا بین کئے اس جانب انصار قدوم مرت لزوم آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے متنظر دہا کرتے تھے۔ جانب انصار قدوم مرت لزوم آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے متنظر دہا کرتے تھے۔ اور ہرد درجے کو مدینہ کے شاوں پر جڑھ کوطوع آفنات کے جال محدی صلے اللہ علیہ وملے کے انتظار میں کھڑے دہیں جب دھوی بنز ہوجا تی تو لینے مکالوں کو دائیں جلے

آئے۔ ای طرح ایک دن اپنے مکالاں کو دائیں ہورہے تھے کہ اجا نک ایک ہودی کی نظر جواس ٹیلر پر کھڑا تھا قدوم کشکر محدی پر ٹیری اس نے بجعد لیا کہ ہی آن مخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو تشرلیب لارہے ہیں انصاد کا وہ فلیلہ جواس کے قربینیا اُن سے بہ آواز بلند کہنے لگا کہ اب تمہادا مفصد اور مفصود حاصل ہو گیا۔

نظم

اینک آل گلرگ خندال میرسد کزیج درد تو در مال میرسد کال گل تواز گلنال میرسد مرده نن دا مزوده جال میرسد کزیراین آب جوال میرسد کافتاب وصل نابال میرسد

اینک آل سروخرامال بیرا نناد باش کے شنہ بجرال بلا شوف کن ای بلبل گلزار عینی در دل افردہ روح مبدب نازہ باش کے کشنہ وادی عم د در دننوای طلمت شام فراف د در در ننوای طلمت شام فراف

(مترحب)

آؤوه گلبرگ خسندال آگئے ده تمہارے دکھ کے درمال آگئے خوش ادا جا ان گلستنال آگئے وہ تن ہے جان کی جان آگئے دہ زلال آب جوال کی حال آگئے دم زلال آب جوال آگئے وصل کے فورسنیدتا بال آگئے

آو وه سر و خرا مال آگئے خش ہوخون ہوخون المان فراق مست ہولئے بلیل گلزاد مین سے مست ہولئے بلیل گلزاد مین سے مناسب افسردہ کوداصن جن سے بربرہ و لے تبننگان دفندن عم شام ہجرال کی سباہی دور ہوتنام ہجرال کی سباہی دور ہوتنام ہجرال کی سباہی دور ہوت

اہل اسلام اپنے بدن برم نفیاد لگاکر آب کے استقبال کے گئے نکلے سب سے بہلی برکت آنخفزت صلے اللہ علیہ وسلم کے پہنچ کی بن عرد بن عوف کے مکانوں کو حال اللہ علیہ وسلم کے پہنچ کی بن عرد بن عوف کے مکانوں کو حال ہوئی ۔ بہم بدن فبا کے اطراف بیں منے۔ بہدد وشنبہ کادن بارھویں ربیع الاول سندا ول مجری منا منجد نفائل دو شنبہ کے بہ ہے کہ سے در انبیار صلے اللہ علیہ وسلم کی ولادت ، بجری منا منجد نفائل دو شنبہ کے بہ ہے کہ سے در انبیار صلے اللہ علیہ وسلم کی ولادت

آب کی ابتدائے بعث اور جرت اپ کی مینمنورہ میں تنزلین آوری اور آب کی رفع پاک كاقبض بونابيسب دوشبه كدن بواأى طرح سے شرف المصطفى لابن بورى ميں ہے اور ب مورضین کے نزدیک تابیخ میجنے کی ابتدا بھی ای دن سے درمول خداصی الدعلیہ کم کے حکم سے ہوئی۔ لبكن مشهوريد بيائح المحفظ كابنداماه محرم سعمران خطلب رصني المترعن كورانديس بونى جن من حفرت على رضى التر تعالى عت بمجى نشامل منف تين دن ابك روابب بين یے کہ جارد ان نک اور دوسری دوایت بیں ہے کہ اس سے ذائد داؤں تک ای مفام برفیام فر ماکر منجد فیالی بنیاد رکھی اور مدرت فیام بین ای مجلس کے اندر نمازاد افر مانے نمے۔ اور اسی مقام برعلی مرتصی وفن الندعند نبین روز کے بعد مکمعظمی لوگوں کی امانیس بروکرکے سيدالمرسبين صيال الترعليه وسلم كي خدمت بن يهيج سفع رادرج دواين بن المسايا سب كه جس روز آنخفرت صبيلي الله عليه وسلم تنزليب لاست أو الويجرصدين ومني النرعة لوكول س سلنے اور ان کے حالاستند دریا فت کرنے پی مشغول منفے ماسخف مشخص الدیمیار سلم سكونت كى طالنت بيس ببيطے نتھے جب آفتاب جال جہال آدائے دوسے محصلی الڈ عليه وسلم كے مقابل آبا توبال وفنت الويكرصدين رضى الدعنه في اين جادركومجيدالابار اورسامن كمرك بدرك تاكه حضورا فدس صلا المدعليه وسلم برسابه بوجاك اوربه ردابن بعى ب كربعن آديول كو بعيرى وجرس سيستبه بونا مقاكد مث يد الوبر صدين سفرخدا بين الخفرت اورالد برصدين بوت كرس زيب تن كر تهوك مقده مي بكيال تع أنخفزت صلى الندعليه وسلم ليني سرمبادك كويني كي بوت خاموش بيط منع. الويجر صديق الترعسن أف ابن وانان سے اوكوں كے منبهات كومحدليا آب أمطے اورائى جادر كويجيلا كرصط الندعليه وسلم برسايه كرك كمرك بوك تاكه وكول كاشه رفع بوجاك فصل: سردر البياصيك الترعليدوسلم في أقامت مدّنت معلوم كي بعد جمعه كي دن جب كم أفناس يحط بلند موج كانفا مدينه منوره بس داخله كااراده فرمايا الصارك فبالل سواروبهاده جمع بهوست اور بخفياربند أتخفرت صلحالة عليه وسلم كي بمراه روانه بوك بني عموين عوف جو قباکے باشدے تفے عذر فوای کے لئے آنخطرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کے ادرعوس كبامكن بهج بهال كونى صدمه ببدالمرسبين صيل الشعليه وسلم كوبهنجا بوجل كى دجه سے آب نے دوسری جگمنتفل ہونے کا ارادہ فر مایا ہے۔ آب نے فرمایاکہ میں المترافعالیٰ کی جانب سے اس آبادی کے لئے مامور ہوں جواکا لہ قری ہے بعنی مدینہ طبیہ راکالہ فری س شہرکے نامول کے بیان بیں اس کے معنی گزر جکے ہیں، آفناب رسالت کے روانہ ہو کے کے بعد الصارکے قبائل اس امبداور انتظار بیں راستے بیں سامنے اکر کھوٹے ہوگئے کہ نذاید ا ب كى نظران أميد دارول بريز جائے - انہول نے انہاس كياكہ بالسے گھرزول مواور دعا تغمن وغيره كى كرانى - آل مرود صلى التدعليد وسلم ال كے لئے دعائے جركر نے نصاور فرمانے منے کرمیری اوندی مامور بے سی جی جی بید منطے گی دہیں برمیرامقام ہوگار بہان مک كا تبليله بن المم اليا بو وادى كولطن من فباك ذرب وافع ب يمعد كازكا وقت آ بجكا تفاا فامن جمعاً ى مفام برفرمان و حكراب مبحد مجدك نام سيمتم ورب اورابك خطبت بلنغ اداكركے ابل ايان كے داول كومتوركيا اسب كا برخطبہ خوتجرى اور دورانے كے مصنا بين برمشنل منها-اس كے بعدراس نائے كى طرف كا داستد اختبار كركے مدين منوره كو منوجه بوسط برقبيد آب كے سامنے آكر آپ كى اونٹنى ير بانفرد كفتا اور آپ كے نزول کی درخواست کرنا مفار آل حضرت صلے الدعلیہ وسلم دعائے جرفر مانے ہوئے آجے بره جانے تضا وراونتی کے بیٹے کا انظار کرنے تفکہ کہاں بیٹی ہے۔ افر کارآب اس مفام برجینے جہال معدنبوی صلے الدّ علیہ وسلم کامنر شرلین ہے اوندی ہے افتیا آر د بیں پر مبیط گئی اور آنخصر سے الندعلیہ دست کم اوندنی ہی بروہ حالت خاص طاری ہوگئی جو نزدل وی کے دفت ہوتی تھی۔ میراد نتنی بکا بک اس مفام سے جہال مج كئ مقى اللى اورومال سے چند قدم آ كے جل كر خود كؤد دابس بونى اور الى مقام اول يروابس اكربيجكى ادرابك روابين يكدا إوا يوب الصارى صنى الترنعا للعن في نشنت الفرس الخضرت صلى النه عليه وسلم كاسباب اورسامان كوانارا اوراب كود كمعلاكر لبين مكان بيس لے كئے - انخطرت طيسلے الله عليه وسلم نے فرما با المؤمع درصله يبئى مكان برمض كا دمإل حي جهال براس كالمسسباب ادر اشيار بول لهذا الوالوب الصارى رضى الترعن شرك مكان كونست رب نزول بخثا ذلك فكثل الله بُوتنيه مَن بَيْنُ - بربث

بالدل كشوك كال عرصة التابي باست

مبارك مزك كانخاندراما ميحيب باشد

## مسنترجبهم

البي جومبارك منزل بونوماه مى آل بوليا ادر مل مايون بيا بونوشاهى العابوليا

اس سے پہلے جہال انصاد کے نسب کابران کھا گیا ہے اس بی گزدجکا ہے کہ الوالوب انصادی وشی الشرعت ہی کا وہ مکان تھا جو بنع نے علم بہود سے سرورا نبرا صلے الشرعلبہ وسلم کی بعثت اور تشرلیت وری کی جرست کر آپ کے لئے بنوا یا تھا۔ ابن جزری کتا ب نفرت المصطفیٰ بی بیان کرنے بیں کہ جب آ تخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کی اُونیٹی اس دفت بی سجار کی اور کی اور کابی ایک جاعت ہو کر الوالوب وضی اللہ علیہ وسلم کی آ مد بیں وفت بی سجاری اور کابی ایک جاعت ہو کہ سب بدابرار صلے اللہ علیہ وسلم کی آ مد بیں وفت بی بی ان ادر گانی جوئی نکلیں۔ نشعی سب بدابرار صلے اللہ علیہ وسلم کی آ مد بیں وفت بی بی ان ادر گانی جوئی نکلیں۔ نشعی سب بدابرار صلے اللہ علیہ وسلم کی آ مد بیں وفت بی بی ان ادر گانی جوئی نکلیں۔ نشعی

باحبذاعكمسجار

مخن جوار من بني النجاس

ترجی رہم بی مجاری اوکبال ہیں کیا ہی احجا ہواکہ مخدصلے الندعلیہ وسلم ہا ہے۔ بڑوس موسئے

آب نے فرمابا کہ اے فبائل الضار کیائم مجھے دوست رکھتے ہوسموں نے بیک آ واز عرض کیا کہ بارسول الدیسلے الدعلیہ وسلم ۔ فرمابا کرنسم خدا کی بین می مم کو دوست رکھتا ہوں ۔

رزین ، بوکہ بڑے علمار صدیث بیں سے ہیں بیان کرنے ہیں کہ آن مخصرت صلی النّرعلیہ وہم کی نشرلیب آوری کے وفقت فیائل انصاد کی عور ہیں گلیوں اور دروا زوں پرنکل کرمجا ری بھیں۔ شعر

وجب لشكرع لبناما دعاالله داع

طلع البل برعلبناس ثنيات الوداع

نرجسہ: (ہادے اوپر جودھوبی دان کا جاند ننبن الوداع سے طلوع ہوا۔
ہم برخداکا شکر داجب ہے۔جب کک کداللہ کے نام لینے دالے باتی رہیں۔)
غلام اور آزاد خورد و کلال مرد اور عورت سب کے سب آنخصرت صلوات اللہ علیہ کی نشر این آوری سے خوش ہوکر کہنے نفے جاء دسول الله و کا در آداد عوری سے خوش ہوکر کہنے نفے جاء دسول الله و کا الله و کا دیا ہوکر کہنے نفے جاء دسول الله و کہاء بنی الله و

ترجم : - (الشرك رسول تشرلف لائے اور الله كے بنى نشرلف لائے) اور فوجيں مجى اين عادت كے موافق نيزه بازى كرتى بونى خوشى كى دادر بى منيس-حصرت الس رصى الشرعة روابيت كرفي بين كدان كى عمراس وفنت لؤبرس كالمفى فراني بن كر مجع خوب بادب من دوراً مخضرت صلے الدعليه وسلم مدينه من نظراف لائے مديب منورہ کے درود اوار آب کے چرف الورسے الے روشن ہوئے جیبے کہ طلوع آفناب سے جك بيدا ہوجانی ہے اورس دن كه أن عالم سے تشرفیف لے كئے ہرجگہ نزہ ونار باب ہوكئ منی جبی کہ غروب آفتاب کے وقت ہوجاتی ہے۔ محدین اسحاق الوالوب الصاری سے ردابیت کرتے ہیں کہ جب سرورانبیا صیلے الندعلیہ وسلم نے ان کے مکان کو اینے نزول سے مشرف کیا تھا تو مکان کے بیٹے والے حصہ کولیٹ ندفر مایا اور میں این بوی بچوں کے سائف بالاخافے برد بنا مفاد بی نے عض کیا یا دسول الندمبرے مال باب آب برفران بهو جا بنن بن اوبرك رمائش بن بهت تكليف يا ما بول - بدكس طرح جارز ب كسرورانبيار تو بنج ربن إورهم بالاخانه برربي - بارسول التراب بالاخان برتبزلف ك حابية اور ہم لوگ بیجے آجایی ۔ آپ نے فرایک ہمارے لئے بیجے کا حصہ بہت مناسب ہے اس کئے كر بهارك ساخف ابك جاعب بيد أل كے علادہ جولوگ بم سے طف تے بين دہ محى زبادہ ہوئے ہیں بنم اپنے کھروالوں کے ساتھ بالا خانے برنسی رہو۔ الوالوب صنی الندعنہ كہتے ہيں كرايك دن جس حكرم اوك رينے تھے دال يانى كا كلاس اول كيا اس وقت رات بن اور مصنے کا بس ایک کیڑا ہا سے نیاس باقی مفااور سولئے اس کے کوئی کیڑا نہ مفاجلد جلدیان کو اس کیرے سے خشک کیا کہ کہیں انبانہ ہو یہ یانی جین کے بنیجے گرے اوراصی ا رسول مسلے النہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہو اور آبک دوسری روابن بس آیا ہے كه ابوا بوب الضاري من النّدعة بمينته بالاني حصه بن منتقل مروجاً في درخواست كرات رسي بهال ككراك مردر صيل الترعليه وسلم بالاخار برنوز لين العرار و د الوالوب رضى الترتعالى عنه ابني ابل وعبال كي سائق بنيج أسي كن حصرت الوالوب رمنی الندعنه سے روابن ہے کوس ز مانہ بن الخضرت صلے الدعليه وسلم ميرے گھرب تشركب فرط منع سعدين عباوه سعداين معاذ اوردوسر الصارة تخصرت صلح الشرعليد. وسلم كے اصحاب كے لئے كھانا جيسے شغے - ايك دن ايك شخص نے كھائے بس بہت لكف

لركي بحد سنربال لعنى ببيازا ودامن وال كرامخفرست صلى الشرعليد وملم كى خدمت مبارك بس بهجا المخضرت صلوات الترعليه في است نناول مذفر ما با وركرابه بين كا اظهار كهان بنے اصحاب کو محم فرمایا کہ تم کھا فریس مہاری طرح ہیں ہول برے ایک دوست ہیں مال کھانے کی بو سے ان کو نکلیف ہونی ہے۔ بین بہیں جا ہٹاکہ لیے دوست کو ابلرا ول - الوالوب منى النّه عنرُسے اور مجى روابن ہے كم ايك دن بن كے الحضر من صلے الله علبه ومسلم كے لئے كھانانياركياجي بي اس پرانفا آنخفرن صلے الندعليه وسلم لے اسے منادل مذفر مایا - بیس نے عوض کیا یا رسول الند اکیا اس کھانا ترام ہے آپ نے فرمایا حرام نبي ب سيكنين مناجات كرنا بول اوراي دوست سيبيت قرب بوكريانين بول اس کے اس کا کھانا مکروہ مجھنا ہوں بنے کھاؤ کوئی خوت بنیں ہے۔ الوالوس منی الندعت مین بین که بین کے بین میرکھی مذکھایا اور بین ہراس چیزکو مکردہ مجھنا نفاجس سے رسول الله صلے الله علیہ وسلم كرابهین فرمائے تھے۔ الخطرت مسلے الله علىبه وسلم كى الوالوب الصارى ومنى الدعنة كے كھرس افامت صبح روابت كے اعتباد سے سانٹ مہینے ہے۔ دوسری دوابت بس مدت افامت کم وبین میں آئی ہے است دنوں کے نیام کے بعد آب نے الجدافع وندیدین حادث کو بایخ سودرہم دے ادر دوا ونتول بركم كمرمسه روام كياناكه حصرت فاطمه زمرادضي التدعنها وأم كانزم د ام المومنين سوده رصني النّدعنها، ام اكن زيدبن حادث كى بوى اور اسامه بن زيزكولى آبن ان کے ہمراہ عبدالتدبن الی بجروشی الدعب مجی کئے ناکہ وہ الوہ بحصد بن وفي النّرعنه كے أبل وعيال كوليني حصرت عالنته ان كى والدہ ام دومان اسمار بنت ابی بروا در عبدالرحن بن ابی بکرم کو بھی لے آبنی۔ جب رسول خداصلوات الشرعلب كوظاہرى اور باطنى دل جبى حاصل ہوئى تودعوست دبن كے مفاصد اور درسالت دب العالمين ك ببلغ بن مشول موسى وما النصوري من عند الله العز أن الصيم مركب در رائبیں سے مدد مگرالندع برجیم کے نزدیک سے مصوع

کیا حداست صنت را بنور آغازی بینیم ببت باش نا بین مال نوبهاردگراست ببیش مان نامنده من گلنان نال برین باش نامنده من کلنان نال اور ان کی گرامی کی اور در جب اس مبیح سعادت کا طلوع الفاد کے مکانوں سے بوجیکا اور ان کی گرامی کی ا

تاری اور د بدابت سے بدل تی آو بہود نابہو د صدد عداوت کے سبب سے انخفرت صلی الندعلیہ وسلم کے دشن ہو گئے اور طرح طرح کی خباتین اور فساد کرنے لگے بعضے وشمن کے اظہار میں حتی الامکان کوسٹش کرتے اوراین ہلاکت بین تفصیر کرنے مقے۔ چنا نجر کی بن اخطب می کا معانی با سران اخطب مفاا و د جومیمو د بول بس عدادست اوربدباطني بين أي كى طرح مشهود مفا -صفيه بنيت حى صنى التذعبها جو فنخ جبرس ان لوگول کی مخالفنت کرکے مشرف اسلام سے مشرف ہوگئی مجبس۔ روابین کرنی ہیں کہ میں جلہ ا دلا دول بین لینے باب اور چاکے نزدیک بہت مجوب مفی جس زمانے بین انحضرت صيلے النز علیب دسلم مربیت بی تشریب لائے۔ بہ لوگ بھی انخصرت صلے الترعلیہ و سلم کے دیدارکو گئے۔ اول مبح سے غروب آفناب نک آب کے پاس رہے ران کو بہ نوک جب گھروالی آئے نو بی نے ان لوگول کو دیجا بہ لوگ سستی اور عم ومحنت کے باربی ابیے دیے ہوئے تھے کہ اسے زائد کا قصور بھی بنیں ہوسکنا۔ مکان بیں آ کر کر بڑے۔ بیں اپنی عادیت معلینہ کے مطابق ان لوگوں کے باس کئی ان براس فدر ہاریم طاری مفاکدان بیں سے کسی بیں اس بان کی طاقت نہ مفی کہ میری طرف رُخ کرے میرا چامیرے باب سے کہنے لگا کہ کیایہ وہی ہیں۔ لینی کیایہ دی پینمبرآخرالزمال ہیں ج کے اوصاف ہم نے توربیت بیں بڑھے ہیں۔ مبرے باب نے کہا کہ خدا کی قسم بروہی ہیں میرچانے کہاکیاتم بر بغینا جائے ہوکہ یہ دہی بن باب نے کہاکہ ہال فلم طوالی بہ وى بي جياك كما تم لين دل بي ان كي نسبت عدادت يات مويا مجتن الي جواب دباکه عدا وست و ادر والترجب ک بن زنده ربول گاان کی عداون بن بین کوسٹش کرنا رہوں گا۔

ان کی بیناینوں پر حرف سعادت کھ دیانفا اور براس شناخت کے بیب بونوریت بیس آب کی صدافت درسالت پر موجود تقیس۔ دین اسلام کی طرف مبنفت کر گئے۔
اور ابنی کی نرد درکے ابنی گردن اطاعت حلفہ اسلام بی ڈال دی۔ جنا پخر عبداللہ بن سلام جوعلمار بہود بیس سے خصے اور ان بیس شنہ رایت ترین تفے نیز پنیر اور بنا الله الله الله کی اولاد بیس سے تفے جس روز آل سسر ورعلبالصلاق والسلام نے ابوالور بن کے کی اولاد بیس سے تفے جس روز آل سسر ورعلبالصلاق والسلام نے ابوالور بن کے گھر بیس نرول فرمایا ملاقات کے لئے حاصر بروے اور فورا کار شہادت سے مشروف ہوئے نشعی مدنے بود کرمث تاق نقابت بودم

لاجرم روس ترا دبيم دازمارفن

لبکن آپ آنخفرت صلے الدعلیہ دسلم سے درخواست کرنے تھے کہ میرے اسلام کے ظاہر ہونے اور بہودیوں کے کان تک پہنچنے سے پینٹر میری حالت کوان سے دریافت فرماکی ہو دیوں کے کان تک پہنچنے سے پینٹر میری حالت کوان سے دریافت فرمائی کے خاب کا متحان کر خلیجے۔ ان سے دریافت فرمائیے کہ تم عبداللہ بن سلام کی نسبت کیا گئے ہوا دراس کے متعلق کیا ضیال دکھتے ہو۔ آخضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بہود کی جاعت کو بلاؤ جب حام حاصر ہوئے آئے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بہود کی جاعت کو بلاؤ جب حام ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بہود کی جاعت کو بلاؤ جب اسلام کی نسب لانے۔ با وجو دیکہ تم مجھ کو یقیت ایس اللہ بھیا نتے ہوا در بالتحقیق جانتے ہوگہ بی خدا کا رسول ہوں ا در بی بات لایا ہوں۔

بهودبون نے کہا فداکی قدم ہم آب کو ہمیں ہمانے اور شابی کتب ہیں آب کا استان کرہ بانے ہیں آب کا استان کی نبیت ہوا ور سند کرہ بانے ہیں آپ کے استارہ با احجماع بداللہ بن سالام کی نبیت کہا گئے ہوا ور وہ منا لوگول بین کس درجے کے آدمی ہیں سمول نے عض کیا ہو میں کا دان وابن سیکانا وابن سیکانا وابن سیکانا وابن سیکانا وابن سیکانا ابنی تا ہمالا کسیروار اور مسروار زادہ ہے اور عقامت و عقامند زادہ ہے۔

آب نے منسر ماباکہ اگر دہ ایمان کے آبین ا در میسری سجائی برگوای دیں اور قبول کرلو کے بانہیں سمول نے کہا کہ اگر وہ ایمان لے آبین اور آب کی سجائی برر گوائی جرابا کی دیر ابا بہود نے گوائی دسے دبن حاشا و کلا۔ آب نے بین مزنب ماں کلام کو دہرابا بہود نے مجھی ای طرح جواب دیا۔ آب نے حکم دیا کہ عبد والدین سلام سے کہوکہ باہرائی

عبدالتربن سلام بابرنكليا ورابى قوم كو خطاب كرك كماكه ال قوم تم توب مانت بوك آب سیخے رسول ہیں اور خدا کے بیسے ہوئے ہیں میرتم کیول الکارکر لئے ہواور کیول اپنے كوجهم بن والنة بو يهود في كماكم مجوب كنة بويم بني جائة كربه خراك رسول بن اس کے بعد عبدالعد اللہ ان سلام کی شان میں کئے لگے هوشرناوابن شرناواجھلنادابن اجھلنا۔ لینی عبدالشرین سلام بدیرین اور بدیرین زاده اورجابل ترین اورجابل زاده ب بیردکی مكارى اورخباشت كي نفصيسلات كننب تاريخ اور نفاب سيمعلوم بهوسكني بس في الحقيقت أتخفزت صيبك الدعليرو لممكا والاددسالت كي حقيقت كا حاشت والابهود س برمكرد وسراكوني منه تفااورة سمانى كنب بس آب عكه اوال ادرا وصاف برصت رب نظ ادرآب كى بعنت و بجرت كے منتظر منفے آبس بس ابک دوسرے كوآب برایان لانے كوتب ممى كرنے رہنے تنفے اور وتن خرى شنانے تنفے جبياكه الله تنعالى نے كلام باك بين فرما باسپ كُتَا قَالَ اللهُ نَعَالَىٰ يَغِرِ فُوْسَكُ كُمَّا يَعِرِ فُولِنَ ٱبْنَاءَ هم مُرْتِمِ رَابِ كُرْبِي شَعْظِيب كم لينه بيول كوربها النفي المجال كاست المنان بي المنان الم اى طرح سے بہودیوں کو آنخفزست صبلے اللہ علیہ دسلم کے احوال وا وصاف کی نشاخت مفی ۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے بہر بنیں فرمایا جبیاکہ انے یا بول کو بہرائے ہیں اس علم کے باوجودشاون ازلى بى كرفارس لنودربالله من علمك أبفع وَفَلْ كَ المفات عَدْم ترجم در بم خداب بناه ما نگے بین اس علم سے ور نفع دے ادران فلب سے کہ جو مردرے) مصرع علے کدرہ بی نماید جہالت است

صفرت رسالت مآب صلے المد علیہ دآ کہ رسلم کی مدینہ منورہ بیں مدت افامت بالفات علمارمور خیبن دیں سال متی۔ مرت مذکور کی تفصیل سوانخ اور دا قعات جہاد اور فرق حات بندو ضائت و توانین شرلیت اور دہ احکام جن سے عالم کو لؤید ہدایت واسرار حکمت سے منور کیا اور جہالت کی تاریخ ہول اور گرائی اور جہالت کے فساد سے پاک کیا تاریخ کی متاول بیں بیان کئے گئے ہیں۔ چنکہ یہ اور ان مدینہ منورہ کے حالات کے لئے مخصوص کتا بول بیں بیان کئے گئے ہیں۔ چنکہ یہ اور ان مدینہ منورہ کے حالات کے لئے مخصوص بیں اس لئے ذبان و قت اس کی مضورے وابع کے لئے موافقت نہیں کرتی۔ ان فصیلا کو ایک علیمہ نالیف بیں کمی دوسرے وقت کے لئے موافقت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اونین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اونین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اونین و بیت دالا ہے دیان اس کے با وجود اگرا جالا ان داقعات کی طرف جو ہجرت کے زمانہ ہیں دیے دائد ہیں

واقع ہوتے ہیں اشادہ کردیا جاتے تو نا مناسب ہیں ہے تاکہ یہ اوراق بھی ال بعن اللہ اللہ علائے ہورے ہیں فیصلہ کے بہر اللہ کا بدا کا کہ کا بہر اللہ کا بدا کا کہ کا بہر اللہ کہ بہر اللہ بہر اللہ کہ بہر اللہ بہ

عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کوساٹھ اور لیمن کے بقول آئی آدمی مہاجرین ہیں سے دیجر ایک جہنڈے کے ساتھ ایک بہت بڑی جا عت پر ددانہ کیا اس جاعت کامر دار ابوسفیان اور لیمن کئے ہیں کہ عکرمہ بن ابی جہل تفا لیمن مورض کے بقول ہرسب سے بہلا جھنڈ اہے جواسلام میں نیاد کیا گیا اس موقع بر بھی لڑائی بہیں ہوئی سولئے اس کے سعد بن ابی دفاص نے کے فاد کی جانب نیر بھینئے یہ پہلا نیز تفاج فدا کی وا ہ بی بھینکا اور بہی بات سعد ابن وفاص کے مناصب ہیں سے ہے (مین الدعن نہ) بھینکا اور بہی بات سعد ابن وفاص کے مناصب ہیں سے ہے (مین الدعن نہ) اس سال کے ابتدا ہیں عبداللہ بن سلام جن کا پیچھے دکر آ چیکا ہے۔ اسلام لے آئے ادر اس سال سلان فارسی بھی مسلمان ہوئے۔ ایک دوایت کے مطابق اس دفت ان ادر اس سال سلان فارسی بھی مسلمان ہوئے۔ ایک دوایت کے مطابق اس دفت ان کی عمر ۳۵۰ برس اور ایک دوایت سے دوسو بچاس برس کی مقی۔ اس مدت ہیں دین مین کی طلب اور خاتم الانب سیار صلے اللہ علیہ وسلم کے شوق ملاقات ہیں بھرنے کھے۔ کی طلب اور خاتم الانب سیار صلے اللہ علیہ وسلم کے شوق ملاقات ہیں بھرنے کھے۔

آب ابتلای فال کے موس منے۔ال کے بعددین نصاری اختیارکیا۔ اخریں ایک نصران عالم کی دھیبنٹ کے بموجب دین محدی صاصل کرنے کے شون بی مرمب منورہ آئے اور اس مدت بین دی حجر سے زیادہ فروضت ہوئے اور غلام بنے ۔ بعدظہور لؤر بنونت اسلام کی معادبت سے منرون ہوئے دونی الندعست، اس سال شہر مدہبہ سے بابرايك بعيريا كويابوا اودستيد ابرادصيك الترعليه وسلم كح حفيقن بنون كأضبر دى ادرای سال بس سود اا ورعالت رصی الترعبها جواس وقت آب کے دکاح بس مفیس اور فاطمه زبروسلام التدعيبها نيز دوسرى صاحب زادبال مع عبسال ابى بجروش الترعن کے مکہ سے مدیب منورہ بیں طلب و شرمایت اور آی سال صورت عاکث مصدلیت رصى الدعنها سے بجرت کے سات مہینے بعد شب زفاف فرمایا۔ ایک ورروا بین بن زفاف کا وافعه بجرت کے دوہرے سال بیں ہے لیکن قول اول محیدے نر اور ہر معبرترب اوداس سال بس بجرت کے آیک ماہ بعد حصر بس جار رکعت ماز فرض ہوئی حالانكه بجرت سے پہلے دوركعت نازون من كفى جبساكه اب سفر بس اداكرنے بين إوراك سال ا ذان كى استندا بونى اور إوم عاشوراك روز الكام ديار لبكن لجدنزول دوزه رمضان كي جوابنام صوم عاشوراكا كفا جأنار بالبكن اسكا منتحب بونااب بھی باتی ہے۔ اور آب نے اخب رعم بی فرما بانفاکہ اگر آئر وسال مک ہماری حبات نے وفاکی نو نوبی محسرم کامبی روزہ رکھیں گے۔

بہرت کے دور کے سال دیج الاول کے جمینے ہیں غروہ بواط ہیں دوسوصی ابہ و قراب کے خان کے نافلے سے جنگ کے لئے دوان کردیا۔ اُن ہی امب ہیں خلف مفادید لوگ رفتوں کے اطراف میں ہوئی ہے۔ یہ جگہ مرینہ سے ہیں منزل مکہ کی طف مفادید لوگ بھی جنگ کے اطراف میں ہوئی ہے۔ یہ جگہ مرینہ سے ہیں منزل مکہ کی طف ہے۔ یہ لوگ بھی جنگ کے بیاری الاول میں غردہ عشرہ ربیا بک مقام کانام ہے) کوبئ مدن کے سے دوانہ ہوئے اور ہی مدن و بی ضمیرہ سے صلح کر کے بغیب رواب اس کے بعد سورابن ابی دقاص رفنی المند نعالے عدن کو آسم میا جسرین کے ہمراہ دوانہ فر مایا دہ ہمی لڑائی کے بغیب روابی آئے بھر کرزن مہا جسرین کے ہمراہ دوانہ فر مایا دہ ہمی لڑائی کے بغیب روابی آئے بھر کرزن الماری میں دوانہ فر مایا دو ہمی لڑائی کے بغیب روابی آئے بھر کرزن حالم میں دوانہ فر مایا دو ہوئے۔ اور اسے دادی بدر کے فریب کے دعون میں دوانہ ہوئے۔ اور اسے دادی بدر کے فریب کے دعون میں دوانہ ہوئے۔ اور اسے دادی بدر کے فریب کے دعون میں دوانہ ہوئے۔ اور اسے دادی بدر کے فریب کے دعون میں دوانہ میں دوانہ مورثے۔ اور اسے دادی بدر کے فریب کے دعون میں دوانہ میں دوانہ مورثے۔ اور اسے دادی بدر کے فریب کے دعون میں دوانہ م

البكن وه بنيس ملا- ال غروه كو بدرا دلى كنت بي ادراى دوسرے سال جادى الافرى کے آخریں عبداللہ بن جن اسسامی کو جو آنخفوت صلے النہ علیہ والد والم کے معرفی رادمهان عقد الطوادميول كرساندابك ادردوابن بب ب كرباره وميول ك ہمراہ فافلہ قربش کے انتظاریس روانہ فرمایا مکہ کے قربب فران کے قافلے سے جوشام كى تجارت سے والي آرست عض ملافات بوكئ رجب كى بيلى نا بريخ كو اور لعبن كافيال ب كرتبس جادى الاخسسك كولزائ بهوني اورمال غليف فبصرب آيا امسلام بس به ببالغنين بالكن أتخفرت صلى التعليدك لمكويه جلك أل الخراق كريروب کے مہینے ہیں ہوئی تفی اور رحب کا مہینہ حرمت والاسب اس میں اونامناسب بناتھا اس الے آب نے مال عنبمت معی قبول مد فراین کہ آبن بنٹ کو نائے عن الشفر التحلیم الی آخری ا نازل ہونی بنب سخضرت صلے اللہ علیہ دسلم نے بحکم خداوندی ال غلیمت کے تفتيم فرمايا- أس تشكر من عب والرحلن بن مجن كوامب والمومنين كينة تضاوريها ك كرك بب كرسب سيبهلاتفض س في البرالمومنيان كاخطاب فراياب عران الخطاب رصى الترعسن بي مراديه ا كم خلفار بيس اول ده تخص كرم كوام برالمونيين كين منف يحضرت عمرضى الند تعالى عست بي اوراى طرحس علمار في تستند مح فرمانى ا در آب نے آی سال صفر کے مہینے بیں نیزدوسسری روابیت بی رصب کا مهببته آباب يحضرن فاطمست زبرا رمني الندعنها كالكاح على مرتض كرم النرويم سے فنہ رمادیا۔ اس دفنت حصرت زیبرای عمرست رایت سولمسال اورایک دوری ردابب بسب كدا مفاده سال مقى اور حصرت مرتضى على صى المدعب كم عرروب اكبس سال بانخ ماه كى تفى - اور أى سال بجرت كے متره مهينے بعد فنسب لم تبعى ببن المفدس سے خان کعب کی جانب مفرد ہوا اور اس سال شعبان کے مہنے بن فرلجنت رمضان اور صدفت فطر کے احکام نازل ہوئے۔ آپ نے مدسین منود ك عبد ركاه بن نازعبد ادا فرماني عبدالله بن زبر بجرت سے بس ماه لعد بدا ہوئے۔ آپ اقل نیخ ہیں جس کے ہجرت کے بعدعالم وجود ہیں مندم رکھا اور ای سال مشهور غرده بدر کیری پیش آیا۔ بدرمضان نزریف کی منزموی نا دین صبح کو دا نع بهوکرگف ارکی دکنت اور اسسلام کی عزشت کا باعث بوا-اس جنگ

نیں الوجہل ملون دوسرے رؤسائے قراش اور سنزادی مارے کئے اورسزادی فیسد . توت اين فيديول بن عباس بن عب المطلب اورعفيل بن إلى طالب مجى تق الوابب بعاك كرمكه بينجا- اوروبال عدب كى بيارى بي مبتلا بوكرواصل جبتم بوا مسلمانول بس سے الصار کے آکھ مہا جرین میں سے یا کے آدمیوں نے تروث شہادت ماصل کیا اس ع وه مین مسلمانون کی تعداد نین سوتره مقی جن مین سنیزمهاجرین اور دوسو جینس انصار ان کے باس ستراونے دو گھوڑے مجھ زرہ اور آسط نلواری مغیس اب منزکین کی نغداد سنتے نوسو بچاس مشرکین اورسو کھوڑے سفے ۔ قابل بیان یہ ہے کہ منجلہ دیگرسا مال عنبنت کے شمینرو دالفقار ای غزوہ بس با تقائی تفی استخصرت صیلے الدعلیہ وسلم کے برائی دات خاص کے لئے مال میں سے لیندفرمائی منی اور ای دن رومیوں کو فارسیوں پر فت ہے ، ، ، بوكرمسلانول كى زيادتى خوشى كاباعث بواابنين إبام بس رقب مبنت رسول التدلى التدعلبدوا لبروسلم وحصرت عمان بن عفال ومن التدنعال عندك لكاح بس مض مربر متوره میں دفات یا گین اسکامہ بن زیرا درعمان بن عفان ان کے دفن میں مشغول تھے کہ اس فنعظم كي خوشجرى مدينه منوره ببني اورمسرود عالم صياد المدعليه وسلم مدينه و تشرلف لا کے کے بعد سامت دن فیام فر ماکر غروہ بن سبلیم کے لئے روانہ ہو گئے جب اس مقام برهینچ جس کوکد کہنے بیل آؤیہاں بین دوز فیبام فرماکر بیزجنگ و قنال کے والی ہوئے اور ای سال اسمار بنت مردان جوکہ پیٹر صنے النزعلیہ دسلم كوايذادي منعى اورمسلماني كي بجوكرتى منى ماردالى كئ اوراى سال بندرهوي شوال كومفتك دن غروه بى قبنقاع ديم ديول ك ايك قبيد كانام في دوانه موسك ا وربیده دن کک محاصر کھیئے عبدالندین آئی منافق کی سفارش برفتل دغارست نہا۔ اوردرگرد فرماكرابنين علاوطن كرويا اى سال آب كازع بالضح ادافر مانى اور اسى سال مسن عوامبه بن صلت كا انتقال بوگيا ـ بيجاً بليت بين مي دبندادى كاخيال د كفنا كفا ـ ادرکتب متقدمہ کے پڑے سے اور نصاری کے دین ہیں داخل ہونے کی وجہ سے بنوں کی عبادت سےمننفر تفا ادر اہل كتاب كے علمارسے بى آخرالزمال كى جرس كر آب كے ظہوركا منتظر دباکرنا مفااور این دات بس ان فضائل کومحسوس کرکے این بنوت اور رسالت کا گان دکھنانفا جب انخفرت صبے النزعلیہ دسلم کے ظہود نوٹ کی خرسی تو اوج کینہ و

وحبدانل كي من كربوكيا-جب الخطرت صيلي الدّعليه وسلم الي الماكة مواسنا جسس علم وحكمت كم مضايين منفي أو ال كم منعلق قرمايا امن اسانه وكعن قلبه بعن ال كى زبال مومن اوراك كافلب كالمسترب ابك اوردوابيت بى امن شعرى و كمن فلبه آباست والله الهادى وهوالمضل وتعود بالله من الصنلال إور مسلمة بحرى بين بالجوي ذى الجرك عزوه سويق داقع بهوار الوسفيان لي غزده مردكي شكست كي ليحد فسم كهاكرا بين اويردونن اودغسل جنابت كوحرام كرليا بخاراس ليعبد كيا تفاكه جنب نك محد صيل التدعليه وسلم سي مفنولين بدركا بدله بدله والكاارام سے نہ بیجھوں گا اس نے دوسوسواروں کے ہمراہ مکرسے جل کرمدینہ سے بیس میل کے فاصلے برا كرا يك الضارى كو جواس اطراف بس دستے منفے شہيدكر والا اور جندمكان جو ان کے فریب سفے وبران کرکے معالب گیا ۔ انخصرت صبلے الدعلیہ وسلم بھی دوسو آ دمبول کے ہمراہ اس کے پیجے روانہ ہوسے نبکن اس کی جاعث مہابت ہی خوت دوہ ہو کر سنتو کی جھولبال بسے وہ اپنے ہمراہ کھانے کے لئے لائی تنفی دامستزمین جھینک المخضرت صلے الله علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والس اکر لفنیب دی انجہ میں افامت فرمانی اس کے بعد غزوہ منجد کے لئے روائز ہوئے اورصفر کے مہینے نک وہال قامن فرمانی - بہال سے بھی بغیر جنگ کے والی ہوکر دبیع الادل کا اکثر صدر منہ متورہ میں كزارا مجرفربس كى جسنجو ببس تحب ران كى سمت روامز بوت - ربيع الاخب كى اور جادی الاولی بی دیال افامن سندمانی ادر بغرجنگ کے مدینم منورہ کووالیس آئے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں زیدین حارثہ کو ذی فرد دوان وست مایا۔ ا در ذرسیس کے فاقلے کوجس پس الوسفیان بھی تفاشکسٹ دے کر بہت سی جاندی غيمت بن حاصل كى اوراى سال محدابن مسلم كو دومرے جارة دميول كے ساعد اورکعب ابن است رف کوجو اکثر مسلالول کی بجو کرتار بنا تفا اور غروہ بدر کے مقنولین بررورو کرمنرکول کومسلان کے فتال کی نرغیب دنیا تفاقت لی کیا گیا۔ ا ورأى مسال عثمان بن عف إن رصني النُّدعستُ كے ام كانومٌ بنت رسول النُّرصيل الندعليب دسلمت نكاح كياء اودمسيدالانبيا صيل التدعليه وسلم ف حضرت فعلم

بنت عربن الخطاب وصى الترعنهاس ماه شعبان بين تكاح منهما باداس سربيل حفرت حفظ جیش این حدید بدری کے نکاح بین مفین جن کی وفات مدیب منوره بن مونى منى - رمصنان بين زينب بندن خزيمير كيرسانفذلكاح فرمايا - جوبكمسكينون سي كرنت سے كھانا كھلا ياكرنى منيس أس كے ان كوام المساكبن كينى بير يوام الماكبن كينى بير يوام الماده دن كے ابدودسری روایت ہے کہ دوراہ ابدا در ایک نیبری روایت کے مطابق بن ماہ کے اور وفات بالكيس- اور أى سال امام المومتين صن ابن على بن ابى طالب بزريطوس ما ٥ رمضان کو تولد موسے امام شہید خسین بن علی سسلام الشرعلیها کی ولادت ہجرت کے چو تھے سال میں ہوئی ۔ شعبان کی چو تھی یا با تخوین نار بنے تھی۔ ای سال چوتھی شوال کو عروہ احدواقع ہوا۔ اس میں آب کے دندان مبارک اور ہونط شراب رخمی ہوئے ا ورستبدالشهدار حمزه بن عبدالمطلب وورك سترصحابول مهاجرين ا ورانصارك سائف ٹنرن شہادت کو پہنچ منرکین کے بابس آدی مانے گئے منرکین کا سےدار الوسفيان مفا عودة احدك بعدغ وه حمرار الاسدسواجو مدينهك فربب ايك مفام ہے۔ حب آب عزدہ اصرے دالیں ہوئے اس کی صبح سولھیں شوال کو ای حالت س ا ورائيس آدميول كے ممراہ ہو جنگ اُحد سے دالس آئے تھے دستمنان دبن كے بہتے ردان الرسط الكركفاريد معجيس كرمردان دبن كرور بركي بي المحميل بك يجيب كركے اور ومال بین روز فیام كركے والی ہوئے۔ اور ای مسال حصرت فاطر زہرا مضى الترعنها حامله بوئيس ولادت إمام حن سلام الترعلبه كے بياس روز بعب أ حيبن ابن على رضى الترعنه في آب كے بطن سندلين بين قراد يكرا مفارچونفي بجري بب مسسریه بیرمون بهوا الصارکے مستر جوان جن کو قرار کھنے بیں اس مقام برنتہت ہو ہے۔ اوران نسب کل عرب برجہوں نے ان کو شہبد کیا کھاسے بدالمرسلين فيسلے الشرعليه وسلم في حاليس دن نك تنوت فيريس بددٌ عا فرماني - أي سال سربه رجیع ہوا اس بن مشرکوں کی ایک جاعبت نے آکرامسلام فبول کیا اور آنحضرت صلے التدعليب وسلم سے درخواست كى كەصحابىكى ايك جاعت بغرض تعليم احكام دبن ان کے ہمراہ کردی جائے۔ انحفرنت صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست فیول فرہ لی۔ اور صحابہ کی ایک جاعدت ان کے ہمراہ کردی جب بہ لوگ رجع نامی حگہ بر

نائیخ آومرتر ہوگئے اور قبیلہ بی ہدیل کو آ والدی اور ان کے سائند بل کر ان اصحاب بیس سے بعض کو نوشہید کر والا۔ اور لعمل کو فید کریے کفار کمہ کے بائند فروخت کریا۔

اکہ اہل مکر مقنو لیس بدر کے انتقام بیں ان کو بھی فت ل کر دیں۔ ان شہدائے رجیع بیس عاصم بن ثابت بھی نفظ انہوں نے جی بیک کا درگاہ بیں شہرادت سے بیسلے کفار کے بانفوں سے اپنے جم کی حفاظت جا بی تقی ان کی درگاہ بین شہول بارگاہ ہوئی اور حق تعالی سے کی تعقول کے اس معتبار بربرول کو مقرد کر دیا انہوں نے عاصم بن ثابت کے جم کا اطاطہ کر لیاجی سے کی تحق کی مجال نہ ہوئی کہ ان کے نزدیک آتا۔ جب ران ہوئی تو اللہ تعالی کے جبم کو اس معتبام سے بہا کہ اللہ تعالی کے بیائی کا سیال ہے بھی دیا۔ پانی کا سیال ہے بھی کہ اس معتبام سے بہا کہ اللہ تعالی کے بھی کی ا

ای سال ربیع الاول کے ماہ بی غروہ بن النظیر واقع ہوا۔ برہبود کا ایک فلیلہ مغا۔ بہاں کے لوگوں کو جھ دوز تک محصور رکھا گیا۔ آخر کا رجب یہ لوگ شام اور صنیر کی جانب جلا وظئی پرراضی ہو گئے تو انہیں جانے کی اجازت مل گئے۔ ای سال فری تعدہ کی جاند ان کو بدرصغر سے ہوا۔ الوسفیان جب جنگ احد سے واہیں ہواتھا فواس نے اوار نے اور کے کہا تھا کہ ہمارے مزمیانی ہیں یہ افت را یہ کہ آئندہ سال کی سندورع سے بدر ہیں جمع ہو کر اور سے کی لیکن جب وعدے کا وقت قریب المجھالی کے سندورع سے بدر ہیں جمع ہو کو اور لی کے لیکن جب وعدے کا وقت قریب المجھالی الوسفیان ڈوا۔ اس نے فیم ہن مسعود کو سوٹ لے کے بین مکڑے و سے کہ کہا کہ جناب محد صلے اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی الدّعیم ہوئے ہوائی کے نشائے سے اور جم کے سالم مدیب مؤردہ والی ہوئے ۔ آپہ کر کمیسہ اور قال کھ کھ موان کے ایک کمیسہ الدّیا ہی النّاس وَتُ الن

ای سال ذبید بن نابت کے حصرت رسالت مآب کے حکم سے میہو دیوں کی خطورک سال نبید بن نابت کے حصرت رسالت مآب کے حکم سے میہو دیوں کی خطورکی حفاظت کی جاسکے۔ اور ای سال کے خطبہ امورکی حفاظت کی جاسکے۔ اور ای سال کے ذک قعدہ ہوا اور ای سال بن النبیر کے صاد

کے تقبیہ بیں تراب کی حرمت نازل ہوئی۔ بیصنے مورخ کہتے ہیں کہ تراب کی تخریم ہجرت کے تیسرے سال بیں ہوئی ہے دیکن بالخقیق بات یہ ہے کہ تراب کی حرمت چندمرتبہ بیہ سے بھی نازل ہوئی متی دیئن بالخقیق بات یہ ہے کہ تراب کی حرمت چندمرتبہ بیہ سے میں نازل ہوئی متی دیئن بقول میح آخری بار آئ سال اُتری - ایک اور قول میں ہجرت کے جیٹے سال کا ذکر ہے - آئ درمیان غزوہ صدیب ہوا۔ شراب کی تخریم کا اعلان برت ہوئی آئیکر کمیسہ یا اُرکھنا الذین اُ مَنوُ النّد ما اُلحَمَدُ وَالدَیْرُی وَ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ

ای سال شعبان کی دومری تا ایخ کوغ و که مربیع ہوا۔ مربیع بی فراعب ای خراعب ای خراعب ای خراعب ای خراعب کے ایک نالاب کا نام نغا۔ اس عندوہ کو غووہ بی المصطلق بھی کہتے ہیں جویر بر بنت الحارث جن کا اصلی نام برہ ہے۔ ای غووہ کے تبدیوں بیں آئی تغیب سیم خورت صلے اللہ علیہ دسلم نے ان کو آزاد شرف زوجیت بختا۔ ای سال سیم خورت عاکت معدلین مرمنی اللہ تعالی تعمیب کا قصہ پیش آیا ور زینب مجتن سے آپ نے لکاح مند مایا۔ حصور کی بھو پی زاد بہن تغیب اور اس سے بہلے می نام دوایت کے مطابان آبت تیم سیم نیدن حالت میں اللہ عنہا کے لکاح بی تغیب ایک دی قعدہ بی غود کو خوندن واقع میں خود کو خوندن واقع میں خود کو خوندن واقع میں ای سے اللہ میں ہوا۔ اس سال بی ہوا۔ اس سال کے دی قعدہ بی غود کو خوندن واقع میں خود کو خوند کی خود کی خود کی خود کو خوند کی خود کو خوند کی خود کی کی خود کی

مواجس كوغزوة احزاب بمى كنفيل اىغزوه بن مسيدابراد صلے الدعليروسلم لے حصرت جیددکرادر من الندعه کی کرسے تمینر و دالفقار با ندمی منی اور تعیم بن مسعود نے المخفرن صيلي الترعليه وملم كياس آكر ليت امسلام كانظهادكيا مفاء اود بجرال سرود صبلے اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبائل بہودا ورکفاران قریش کے درمیان ایک بہزن ندیر سے میوٹ ڈبوادی مقی کفٹ ازان قریش کامسردار الوسفیان مقاد اس میون سے دولوں ولبل ہو سکتے منف ال غزوہ بین مسلمالوں کے جھاور مشرکبن بین سے بین عتول مونے سفے۔ اور کفاریر ہوا کا لشکرغالب کردیاگیا تفایموس کے بعد می کفاران قرین لے میب منورہ کارٹ میں ماکیا۔اس عزوہ کی واپسی براس وقت جریل ابین سے آکر غزوہ بنو فرانط کے لئے برانگختہ کیا۔ بجیس دوزنک بنو قرانط کو محاصرہ میں رکھا گیادا ورسعدین معاذکے فیصلے رضامندی کے بعدسب کو فننل کردیا گیادائی میس ی بن اخطب بہودی مجی مقنول ہوا۔ الولمار کا معاملہ اور اس کا اپنے تبین مجدسے بانده وبنار جاندگرین بونا ا ورصلوت خوت کا ننروع بونا ای سال شروع بوا ا ور اسي سال الخصرت صيل النزعليد وسلم كمورس يرسي كري حص سعاب ك وان مبارک برخراش آئی۔ آب با کے روز کا گھرکے اندری تنزلین فرما ہے اور ببیدکر نازادا فرمات دسه اوراى سال بى لفول اسطح اور بقول جمهور كے جلى سال اور بقول علمار كى ايك اورجاعت كويس ال فرلعبة ج نادل موا-

چینی سند مجری - ال سال غرده بی لحبال وافع ہوا آ کھرنت صلے الده الدولہ وسے درسوسواروں کو سے کراصحاب دجیع کی جسنجو بیں دوانہ ہوئے ان اصحاب کو کم برزیم کی جسنجو بیں دوانہ ہوئے ان اصحاب کو کم برزیم کی جسنجو بیں دوانہ ہوئے رہے ہوئی ان بھال کر بہاڑی چر بروش بی ایس الله کی چر بروشر لین لے گئے ۔ ای غروه و بیں آپ اپنی والدہ کی چر بروشر لین لے گئے ۔ ای غروه و بیں آپ اپنی والدہ کی چر بروشر لین لے گئے ۔ ای غروه و بی آپ ایک والدہ کی چر بروشر لین اور اسی سال بیں غروه عاب ہوا ۔ جس بیں قبیلہ عظفال کے لوگوں نے آئے خصرت صلے اللہ علیہ و سال بیں غروه و غابہ ہوا ۔ جس بیں قبیلہ عظفال کے لوگوں نے آئے خصرت صلے اللہ علیہ و سلم کی اونٹیوں کو لوٹ لیا نفا سسلم کی اونٹیوں کو وٹ لیا اور ان سے اللہ علیہ و اور آئی خورت صلے اللہ علیہ و اور آئی میں تعرب اللہ علیہ و اور آئی دری تھی ۔ آئی سال سلم کے دُعا فرما نے سے سات روز نک برابر بارسشس ہوتی رہی تھی ۔ آئی سال سلم کے دُعا فرما نے سے سات روز نک برابر بارسشس ہوتی رہی تھی ۔ آئی سال

توال میں دانعہ غونیتن ہوا۔ اور ای سال میں غردہ حدید ہیں۔ ایک روایت کے اسلانی غزوہ بنی اصطلان ، تو بریہ بنت الحادث کا عاصل ہونا ، دا قدا فک کا بیش آنا کی این مہرکا تیا در آئی اسلانے واقعات ہیں اور ای سال دُنیا ہم کے بادشاہول کے پاس قاصد روائد کئے گئے۔ ہواب ہیں اسکند یہ کے بادشاہ فوق نے آپ کی فرمت میں ہدائے دوائد کئے۔ اس ہدلے میں ماریق بطید ان کی بہن سبری ، یعفور گدم اور فرجی میں ماریق بطید وسلم نے ماریق بطید کو اپنے لئے لیند فرما یا در سبرین کو حسّان بن و مہب کو بخشر یا لیعفور گدم الحجۃ الوداع کی دائی ہیں مرکبا اور دلک اور سبرین کو حسّان بن و مہب کو بخشر یا لیعفور گدم الحجۃ الوداع کی دائی ہیں مرکبا اور دلک اور تو کہ نے فاوند کے فاری بیاں مرکبا ور دلک اللہ تول اللہ تول اللہ تول اللہ تول اللہ تول اللہ تا میں اس مرکبا کی دائی ہوئی۔ اور تولد نے اپنے فاوند کے فاہا کی نسکایت کی۔ بورہ فکہ شمح اللہ تول اللہ تول اللہ تا کہ اور تو بیا کہ اور اور ہو ہو نی اللہ عنہا کی دائی ہوئی۔ اور تو بیا کہ تول اللہ تا کہ اللہ تول اللہ تا کہ اللہ تا ہوئی ہوئی اللہ تول اللہ تا ہوئی ہوئی اللہ عنہا کی دائی ہوئی۔ اور ای بال بی بی دونات پائی اور الو ہر سرہ نے اللہ علیہ وی اللہ عنہا کی دائی دو خیر میں حاصر خیر میں دونی افروز سے۔ اور ہر برہ می و ہیں تشریب کے گئے اور غروہ خیر میں حاصر خیر میں مال کے اور خرک دافتہ ہوئی دونی سال کے اور خرک دائی ہوئی دونات پائی اور اور خرد وہ خیر میں حاصر خیر میں میں دونی افروز کے دونات پائی دونی دونات کی دائی ہوئی دونات ہوئی دونات ہوئی دونات کے تھا اللہ عالم دونات کے موام کے اور خرک دونات کے کھا دونات کے کھا دونات کی دونات کی دونات کے کھا دونات کے دونات کی دونات کی دونات کے کھا دونات کے کھا دونات کی دونات کے کھا کے

مسنوسات، بحری - غزوہ خیر ہوا - ایرالمومنین حصرت علی علیہ السلام کے درت ہو مبادک سے جب سرگر بڑی فوات نے خبر کے درواڈے کو اکھیل کرسپر بنائی او د جب نک کہ بدفتے نہ ہوگیا لینے ہاتھ ہی ہیں اس کو رکھا۔ یہ اتنا وڈنی درواڈہ مفاجس کو سات آدمی بقوت کا بل اور ایک دوسرے فول کے مطابق چالیس آدمی بھی اتنی توت نہ رکھتے منے کہ اس کو بلا جلا سکتے - اس غزوہ بیر مسلما نوں کی طوف سے گیب ارہ آدمی شہید مہوئے اور صفیہ بنت گئ جو آدمی شہید مہوئے اور مفیہ بنت گئ جو آدمی شہید مہوئے اور مفیہ بنت گئ جو آمہات المومنین بیں شامل بیں (یہ بارون علیب السلام کی اولا دسے بیں) اس غزوہ کے آمہات المومنین بیں شامل بیں (یہ بارون علیب السلام کی اولا دسے بیں) اس غزوہ کے ایک تیسد لیوں بیں باتھ آئی تھیں ۔ آن فورت سے اللہ علیہ وسلم کے کھانے بیں زمر ملا دینے کا وافعہ ہو کا شرف بخشاشا ۔ آن خصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے کھانے بیں زمر ملا دینے کا وافعہ ہو کا ایک بہود یہ کے باتھ سے ہوا تھا اور آفتاب کے غودب ہوجانے کے بعد دو بارہ بھر ایک بہود یہ کے باتھ سے ہوا تھا اور آفتاب کے غودب ہوجانے کے بعد دو بارہ بھر طلوع ہوجانا امیرالمومنین حضرت علی رضی اللہ عن کی حصری نماز فوت ہوگئی تھی اس لئے کہ طلوع ہوجانا امیرالمومنین حضرت علی رضی اللہ عن کی حصری نماز فوت ہوگئی تھی اس لئے کہ طلوع ہوجانا امیرالمومنین حضرت علی رضی اللہ عن کی حصری نماز فوت ہوگئی تھی اس لئے کو اللہ عن کی حصری نماز فوت ہوگئی تھی اس لئے کہ معرفی نماز فوت ہوگئی تھی اس لئے کہ ملاح عبوجانا امیرالمومنین حضرت علی وضی اللہ عن کی حصری نماز فوت ہوگئی تھی اس لئے کہ

مردرانبيا صيلے الندعليہ وسلم اپنے سرمبارك كودى كى حالت پس ان كى كود بس ركھے ہوئے تھے۔ یہ مجی غزدہ جبری کا دافعہ ہے۔ اور اس غزدہ بی یالو گرماا درصاحب وانت كا كهانا، مال عنيمت كو قبل از تقتيم بيجنا وربانديول سے وظى كرنا اسنراسے يبك منع فرماديا-اى غزد يسمتعركا نكاح حرام بواجوابتدائ اسلام ساس وقت ك صلال تفاد اور دوسری مرتبدا وطاس کے دن بعد فغ مکہ محصوطلال کردیا۔ اور نبن دن کے بعد بحرمت فطعی ابدی باتفاق جمع علما مجرحرام بوگیا- اور اس مستلدین بجزروا قبض کے كوني مخالف بنبس بهاى سال واقعرلب لذالتعرس اور خبيركي والبي بساخف رت صیلے النہ علیہ وسلم نزایب کے اصحاب رصوان النہ علیہم کی ناز کا فضا ہوجائے اور بجرا ندكومع اذان وافامن وجاعت كاداكرك كاداند بين باس سال ام جبيبه بنت الدسفيان كا ملك حبش من انتقال بوكيا- بدياني شومركي بمراه ملك حبش كالمري عبس جب ان کے شوہر کا انتقال ہوگیا تو صنہ کے بادشاہ نجاشی نے انتھا تصلیے الترعليه وسلم سان كانكاح كرديا ودايك دومراقول يرب كريه لكاح جيئ سال ، بحرى بين بوانفأ- أى سال الخطرت صيل الدعليه وسلم في دوبزاد ابك سوسوادول كے بمراه عمره قصااداكيا وروايي كے دفت ببورة بنت الحارث سے بقام رف تكاح فرابا سرت مکمعظمرے قریب ہے اور ای مقام برآب نے خلوت فرمائی میموندنت الحادث كي دفات بجرت كے تربیم برس لعدای مقام بربونی اوراب نك اب ي اس مقام برموجود ہے۔ زرمنی النرعنہا) آپ کینیٹ نکاح سب سے اجر بولوں بس بن اورایک فول سے وفات بس مجی آخری ہیں۔لیکن ایک روابت بر مجی ہے کدوفات يس سب سي خرى حفزت صفيه رصى الترعنها بي والتراعلم مست المعرى بن صفرك مبين بن عردين العاص وخالدين الوليداور مان بن الطلحة بجرت كريك مدينه منوره آسية ا درمنرون بأسلام نيوسة لعصنول كے نزد بك ال حصرات نے سے نہات ہجری کے ہوئی آسسال م قبول کیا تھا۔ داک سال کی جج بن ماربرقبطية عن الله عنها كالطن سه ايراميم بن رسول الترصيل التدعليه وسلم بيدا ہوئے۔ای سال معجد بنوی بیں منرفائم کیا گیا اور ایک دوسری روابن کے مطابق تبام منبرساتوس سال بس بوا اوراس سال سربيمؤست بهوااور صادت بن عميب

كولهره كے بادناه كے بعد مع خط كے روانہ فرمايا - حارمت بن عميركو ننرحبل بن عمر د عنانى في المال المن المال المخضرت صلى الترعليد وسلم في زبدين حاريث كونين برار سواروں کے ہمراہ شرح بیل بررواند کیا۔ شرح بیل نے ایک لاکھ سے زائد آدی جمع کرلئے تھے۔ اس کئے جنگ کے بہت سختی اختیاد کی ۔ حضد ازید کے ماتھیں تھا۔ جب زید شہید ہوکر گربرے نو حصن اجعفر من الله عن کے اپنے باتھ بی لے ابیا جب برہمی شہید ہوگئے الوحف يسك كوعبدا لتدابن رواحه في سنبطال لبا-اس نزينب كاحصرت عالم بباه صلح التعليم سلم نے اشار تا بہلے سے حکم فرمایا مفا۔ آخر کار اس لڑائی کی فتنع خالدین ولیدیکے ہاتھیر بهوني اوران كو اس عزوه بين سبيف النز كانتطاب ملاا ورجعفر بن ابي طالب صني الترعمة كو طباركا لفنب حاصِل بوااى سال سربيخبطه وافع بوا- عبيده بن جراح فربش كے ايك فاقله کی حب بنے بس گئے ہوئے تھے کہ مامان خوراک ختم ہو گیا۔ ایک جا اور جس کا نام غُرَ نظااور بهنهابن عظیم الجدر مفا رجب اکرکنب ناریخ بس مذکوری النزنول کے ان اوگول کے لتے اس کودریانسے باہردال دیا۔ لفون مہینے تک اور ایک فول کے مطابق تقریبا ایک ماہ تك ببي جالوران لوگول كى غذا ربار أى سال كمه فتح بهوا - آنخفرش وسوب رمضان المبارك کو دس ہزارہ دمیول کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کے لئے روائڈ ہوئے۔ رامسنتہ ہیں بمقام مجفرج مكراور مدين كے درميان واقع ب عباس بن عبدالمطلب رصى الدعن لے ابنے عیال کے ساتھ آنخصرت صلے اللہ علیہ وسلم سے ملافات فرمائی عباس بن عبالمطلب اس سے بہلے استحصرت صلے الدعليہ وسلم كے حكم سے مكرين حاجبول كو يانى بلاسك كا كام انجام وبنت تنف الى سال معاديه رصى الندعنه اورا بوسفيان رضى الندعنه ان كى بوى بنده اورعكرمسربن الى جبل وغيره في المسلام قبول كياحالا بحرة تخضرت صيل الله علیہ دسلم نے فتح کمرکے بعد عکرمہ بن ائی جہل کے قتل کا حکم صادر فرمادیا بنا البین عکرمہ ک بیری مجیمه نبست حادث نے اسسال م قبول کرلیا اور لینے شوہرعکرم کو سا کف لے کر امن طلب كريك دربا رسالت بينج كنبس وبإل عكرم بيني ايان كے تب اور حضرت صربي صى التدلّعا في عنه كے زمائه خلافت بيں آجيا ذين كے دن شہر كئے گئے۔ جب الخفرت صلے الدعليہ وسلم مجدين تنزلب لائے الويجروش الدي الترعن الدي والدالو تحالت كوآمخصرت صيلح الترعليه وسلم كيرسا عنه بيش كيا حصور في ال كويها

لبا دران دست مبادك كوان كے مسينه برميرا الوقحات رضي الترعن فورا ابان المات كي جن وفنت حضرت الويجر صديق صى الترعد الياس الوقعا فركو الخضرت صلى التر علبهواكم كى خدمت بس لے كئے تھے تو انحصرت صلى الدعليه وسلم نے ادم ادفراياتا كمتم كے بورے دى كوكبول نكليف دى بين خودان كے پاس جلا چانا ۔ كم بيبوب رمضان كوفح بواال ك بعد أتخفرت صلى الترعليه ومسلم في ممنظمين بنديده روزافا من فرما في اس دوران بيس سے مكرك اطراف بين فوج دان كردوايد قرماتے رہے اور برجاب سے فنے کی خوشخری آئی رہی۔ خالدین دلبسدرصنی الندعت کوعری کے نوڑنے برعرو بن العاص کوسوائع کے اورسیدابن فیروز کومنات کے نور کے مقردفر ما بادیہ نینوں براے بنوں سے نام بیں ،-اس طرح خان کعبہ سے شرک کی بنیاد آ کھیر دی -اس کے بعد دسوب شوال كوباره بزارك بمراه جوابل مدينه اورست رفار كمر منفح جنبن كي جانب انه ہوئے جب صحابہ کی نظر اپنی شوکت و کنرنت بریری نو ابس میں فیزیہ کہنے لیے کو اب تو يم بركز مغلوب نه بهول كے - خداوندنعال كوب بانت ليسنديدا ئى اور غيرن خدا وندى كے ان مصرات برنم فنضائے امتحان ایک فسم کی شکست دال دی۔ وہ دہرا نی عوب کی کے دلوں بیں ابھی نک اور سے طور سے ایمان نے گھرمیس کیا تھا آپیں بی جرمب گوئیا ں كركے لنگے الوسفيان نے كہا كہ بنكست دريا كے كناد كے اكس نہينے گا۔ دوسرول كے كهاكه جادوك ملمع سانهال تركارباطل تابت بول كى الى وفت الخطرت صيل الله علیہ وسلم نے ابنے بروردگارسے مدد طلب کرکے جیت دکنکریاں اٹھاکرگفاری جانب بجبنك دبن كنكرابي كالبجينكذا مفاكه كفارك نام لث كرتكت كما كيراس غزيد ببن مسلمالول کے لنے کربی سے صرف جارا دمی شہید ہوئے اور مخالفین کے مستزر آدمی فنافی السنادسفر برسے اس کے بعد الوعام کو ایک لشکرے ہمراہ اوطاس مجا كبا دبال سے بہت سامال عنبمت فبضر بس آبا۔ جیمبزاد آدی تو قب رکر کئے گئے۔ اور چوبی برار اون - جالیس برار سے مجھ زیادہ معربی عاربزاروفیوانی ادران فبدلول کے درمیان بی مشیمار بنت الحارث ہو انخصرت صلے الدعلبولم كى رصناعى بهن نفيس وه بهى قب ربوكراً فى تغيس الخصرت صبيلَ النزعليه وسلم نے ان كا اكرام كبا اور المنبس أن كے اہل وعبال كى طرف واليس كيم ديا- اس سے بعد

طالف تشراب لے کے اور دہاں کے باستندوں کو اٹھادہ دوز تک محاصرہ بیں رکھال کے بعد فرمایا کہ اعلان کردوکہ جوشخص باہراجا سے گا آزاد ہے۔ اس اعلان کوس کردیل دمیوں سے ذائد باہرنکل آئے۔ الو بجرہ مجی ان کے درمیان منے۔ اہنوں نے لینے آپ کو فلعہ سے كنوس كے دراجر جرحى مع بنے أمارا تفاء صحابر بي سے بارة آدى طالف بين تبريد بوك، اوربيال سيكال فح اوالقطاع جنگ كے بغير والي بوئے اور جعانه سے احرام باندھ كر حيطى د لقعده كوعره ادا فرمايا ميراس حكر حنين كامال عنيت نقبهم كباكبا بردان سيابك وفدآیا اور اس کے اسسام قبول کرایا۔ ان کے قبدی اور مال دایس دے دیئے گئے اس کے بعد مالک بن عوف جو ہوادم کا سرداد تفا آکرمسلمان ہوا۔ آب نے تنوا ونٹ اس کو العام بس دستة اور الس كحابل وعيال بعى والبس كرشتے مرببر آل اس كوطا كفت كاعابل مفرد کردیا. اس مفام پر بحنت دل ابل عرب عثیمت کی نفسیم اور اس کی طلب پس آنخفزت صل الله عليه وسلم كم ساتفاك بين آئے - جنائج الخطران صلے الدعليه وسلم كوابك ور کے پنچ بھلاکر آپ کی جا درست اند مبادک سے انادکر کے گئے اور لعصنے جوانان انصار مجى غنين كے معلم بن چرمبگوئيال كرك لگے اور آمخطرت صيلے الدّعليه وسلمك جوانان الضاركو دنياكي ولت نناف بيوئے آخرت كے نواب اورائي مخصوص عنابت كى بتارت وماكر درخ خصوصبت بيس ممتاز فرمايا اوربهمى ارست دفرمايا كرسامان دميا حفير چونکے براوگ میری قوم کے ہیں اورصعیف الابان میں ہیں۔ ان کے مال واسباب غارب ہو گئے ہیں۔ان کی ملبت اور ان کے شہر فیصنہ سے حاتے رہے۔ اس کے ہیں جا ہناہو كرس مال غينمن كے سامن ان كو مخصوص كردول - اور ان كے مال مى الجب كو والبس دے دول تاکہ بہ ان کے ابان کے ذوال کا سبب نریٹے۔ اس کے بعد عمّا سابن اُسبد ادر معاذر من النزعت كو مكرين خليفه بناكر مدسب منوره كودالس بهيك اور اسى سال كعب بن ز مرسك قصيده بانت سعاد الحدكة تخضرت صيلے الندعلير وسلم كے صور بن بين كيا اورفن سع محفوظ بوك أي سال الخفرت صلے الدعليه وسلم في سود من التُرعنها كے طلاق كا اداده كيا- ابنول نے ائى بارى مطرت عالَت في صداعيت کو بخش دی اور از داج مطرات کے سلسلے ہیں منسلک رہیں اور ای سال زیرا نے جوحضود کی بڑی صاحب زادی اور ابی العاص کی بیری تنیس وفات بانی -

## Marfat.com

رمضی الشرعہما) ۔

مسنه لو مرحى عُبينه بن حصين كومع بجاس سوارول كے روام فرمایا عینیہ دشمنان دین کے نفر بہا بجاس آدمبول کو گرفت ادکرلائے۔ افرع بن عالم اور ایک جاعت تے جوال کی مفارش منی آ مخفرت صلے الدعلیہ وسلم کو دروازہ کے باہرسے آوازدی اور آبینہ إِنَّ الَّذِينَ يَبُنَا دُوْ نَصَّ مِنْ وَدَا إِلْحِيَ النِ - تَارَل بُونَ تَرْجِب (لِي الْكَارِيكِ اللَّهِ ال آپ کو آواز بینے ہیں مکان کے باہرسے) آخرنگ رولبدین عقبہ کو صدقات کے وصول کیا کے لتے نبیلہ خذاعہ برکھیجا۔ جب خذاعہ کے لوگ ببینوائی کے لئے آئے نودلیدین عفیہ لے خیال کیا کہ مث ابد فذاعه کے لوگ جنگ کے لئے لکے ہیں جنا کجنب مدینہ منورہ والی ہوکران کی تکابن الخضرت صل الدعليه وسلم سك ك-اور آير كرمب إن جَاءُكُمْ فَاسِقُ بِنْبَاءٍ فَتَبَيَّنُقُ اه ترجيه بداكرآب كي إلى كونى فاسن خرلاك تداس كو تخبن بيجيز) نادل بوني اور اسلى المخصرت صلے الدرعلبہ وسلم ایک ماہ کے لئے اپنی بیواوں سے عالمدہ ہو کئے سفے۔ اس سال میں غزود بنوک کے لئے لیکے اور امبلومنین علی کی مدینہ میں اہل وعیال بر ظیفر بنایا جب ابنول نے انخطرت کی حدائی اور منافقین کے طعمۃ فینے کے مدب مدینہ کے نیام بس کلفت ظاہر فرمائی آو بدراجہ احادیث انت منی بمنزلد هارون من موسی نرجیر (نم برسے نزدیک بمنزلہ ہا دون کے ہوموسے علیالسلام سے کے کسلی کتفی دے كراس منقبت عظے كے سائغ ممتازكيا۔ اى غروة بنوك بس صديق اكبرت ابنانام مال ا ورعمر في روق من العالم المعلى المرحاصر كرديا تفادعنان ذي النورين كالمبين عسره كواور بيجيره مإناان ببن صحابيول كاجس كم آب كرميد وعلى المثلثة الذب خلفوا راوران بن آدمبول کوجو بیجے دہ کئے ہیں الاخر سے خردی ہے اس غروہ بنوك ببن مفاء آمخص صلى الندعلية وسلم في دومهين ومإل برقيام فرمايا اورلغيراران کے والیں اسٹے اور دہیں برصاحب ایلہ اہل حق اور اڈرن اسٹے۔ اورجز برقبول کیا اورميس سات العنادكومع جارسوسوارول ك اكيدرم حودومن الجندل كابادناه منفا روانه فسنرمايا اس كو ببدكرايا اورال كے معانی كوفت ل تر دالا ميراس كومجي جزيب کی مشرط برد ایک دیا اور سفری والبی میں مبید صرار برگزد بروا به مبید مناففوں ۔ تے ادجه صدابل فباکے بنائی مفی تاکہ اس معیدی جاعث کم موجات۔ آب نے اس مجد

كودى اللى كى وجه سے خراب كركے جلاد با- قرآن مجيداس وا فعر كى خرد نبا ہے وَالَّذِينَ ا خَذُوا مُسْجِلًا إضرارًا أَكُمْ يَهُ تُرْتَبِ مِن لَرَاكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (الآخره)دمصنان کے مہینے ہی مرسیت منورہ کننرلیب لاکے اس وقت وقبف کا وفدا کر مسلان بوا اود آتیب نے ان بربرشرط عائدگی کدوہ حبب کک لات وطافیب کومنہرم مذكري كے اور مذافور بس كے اور نماز مزاد اكريں كے مسلمان كامل نہ سمجھے جائيں كے ۔ ان شرائط كو إوراكر في كي بعد حلفه المسلام بن داخل بوكريم اطاعت بجالابس اس نرط فامسدكوان سے ردكرك والي ليا اور آية كركميد ولوكا ان تبتناك لفالك دن تركن اليهيم الأبية يرحم راور الربيم نابت ركفت آب كور البنه فربب مفاكر آب أن كي طرف مأمل بوجائيس) الآخرة) كاشان رزول يبي واقعه ب عثمان بن الى العاص كو ان کے اور امیر بنایا۔ ان کے پیچے الوسفیان بن حرب اورمغرہ کو اس کے انہدام ا وراس بنت کے توڑنے کے لئے جو طالف بیس تفاردانہ فرمایا۔اس سال جمبری باذنہاہو کے خطاور فاصد دربار رسول بیں آئے۔ ساتھ ہی سانفوان کے اسسلام کی تھی خبر لاکے اور اس سال الوبحر صندین کو جے کے لئے بھیجا۔ ان کے بھیے علی مرتبطے کو مجسی روائد فرمادیا اکسوره برانت بره کرمسنادی ا ورمشرکین کے عبدکو نور دیں اور الدگوں کو بر مہند طوا ف کرنے سے منع کردیں کسی منزک کو رح نہ کرنے دیں اور خبر دے دیں کہ جنت بیں سوائے مومن کے کوئی ندداخل ہوگا اور اسی سال عا مدیدانیہ كورجم مندمابا اورعوبم بن الحادث في عودست كم سائف لعان كبا اوراسي سال رجب کے مہینے بس نجاسی نے حبشہ میں وفات یائی اور استحصرت صلے الدعلب سلم نے مدیب میں اس کی نازحب اندہ ادا فرمائی شافعیب اس سے بردلبل بکرے ہیں۔ كه غائب مين برنمازجن ازه جائز ب حنيبه كت بين كه به وافعه بيغيرصيا الترعلية سلم کے لئے مخصوص ہے اور نجاشی کا حبث اذہ آب برمنک شف کردِ باگیا نفا اس لئے حقیقت بس آپ کے نماز حاضرمیت برادا فرمانی مذکہ غائب بر

اوراس سال ام کلنوم رغنمان بن عفان رضی النرعث کی بیوی نے دفات پائی اور اس سال ام کلنوم رغنمان بن عفان رضی النرعث کی بیوی نے دفات پائی اور اس سال کے ماہ ذک فعدہ میں عبدالنرین اُبی منافق جہنم روانہ ہوانو آنحضرت صلی النہ علیہ دسلم نے اپنے وعدہ کے بوجب جواس سے آپ فرما یکے تخصا نیا بیرا ہن س

بردال دیا۔ آپ کاخبال تھاکہ ہما ہے الباکرنے سے شایداس کی قوم پراچاا تربیب اور وہ مسلمان ہوجائیں۔ جبنا کجہ حضور کے خیال کے مطابق ہی انرظا بربوا اور تجب اس کی قوم نے یہ دیجھا کہ آل مسرود سے الشعلیہ وسلم نے ابنا پراین اس پرڈال کیا ہے تو ایک بزار آ دی ایمان نے آف اور ای سال عوب کے دفو د ہرجیا رجانب سے آنا نشروع ہوگئے آئ لئے اس سال کانام عامل دفو دہے تمام عرب ہم اسلام کو کم منظم کی فتح پر موفوف رکھے ہوئے کئے جب ان لوگوں نے یہ دیجھا کہ پیٹو اے عرب این تولین کرلیا کہ اب نے بھی اطاعت بھول کرلی ہے اور اسلام لے آئے ہیں فوسب نے بھین کرلیا کہ اب کی منافیہ کو سے اور محمد سے الشعلیہ کو سے کہ دین کہ سے اور اس کے مقابلہ کو سے کا عنوں پر مجمد سے الشعلیہ کو سے مطاح الشعلی کو دین ہو اللہ ہم کا دین ہو اللہ ہم کا دین ہم اللہ کا دین ہم اللہ کے دین ہیں اور اپنی گردنوں ہیں صلفہ اسلام ڈوال لیٹیس جماح الشوالی نے معامی الشوالی کے معامی کے کہ جماعتوں کی جاعتیں اللہ کے دین ہیں داخل ہوں گی ہو آئے آئے آئے ہوں الشرکی مدد اور فتح آئے گی قوآب دیجییں گے کہ جماعتوں کی جاعتیں اللہ کے دین ہیں داخل ہوں گی

كوتين كي طرف بجيجاء واقعه حجة الوداع بهي أي سال كاب- الخضرت صلح الترعلم نے بحرت کے بعداس کے علاوہ کوئی جے ادائیس فرمایا تھا۔ اعلان بنوت سے بہلے اوراس کے بعد آب نے بہت سے جے کئے تھے۔علمار کوان کے شمار کی اطلاع بہیں ہے ای وجہ سے ان کی تعداد کو احاط مسطین نولایا حاسکا لیکن بجرت کے بعد عرے بالانفاق جا د کئے ہیں۔ اور آی سال مج الوداع کے دن آبر کرمیہ الیوم اکتلات ککھ ونیک کھناخ بك نازل ہونى - زح كى دالبي بي غديرهم كى منزل برا مبالمومنيين على مرتصلے رصنى النومن كوخصوصيت سے من كنت مؤكاه الحديث رض كابي مولا بول اس كے على مي لا بين سيمحضوض كياف ورأى سال ابرابيم بن رسول الشرصيط الشرعليه وسلم في دفات بإنى اوراس سال ضام بن تعلب في المرا تخضرت صلى الشرعليه وسلم ساحكام إن وربافت كئه اور كيراني قوم بن دالي حاكران كومشرت براسلام كبار اوراس ال حائم طائی کے قبیلہ بی طی کو فید کرکے لائے۔ ان فیدکول بی مائم طائی کی لڑی تھی عنى - اس كامعانى بهن كوجهوا كر ملك من م كومهاك كبا - الخضرت صيل الدعلبه وسلم نے حانم طاری کی لڑکی کور ہاکریکے خلوست بختی اور دہ اپنے مجانی عدی بن حائم کے باس والس مجمع دی کئی اور مجرد داول نے والی آگر اسلام فبول کرایا۔ ایک دوسرے تول کے مطابی حائم کی اولاد کا دافعہ نویں سال ہجری کا ہے اور اس سال خالیکو بی مارث برج كزان بس تف مجيجاكيا وه سب كي سب المسلام لي آئے- اور آب كي صد بس حاصر ہوئے جب اب کی نظر مبارک ان کے وقد برٹری نو فرمایا کہ یہ کون لوگ بين كوبا مندوسناني معلوم مو في بين -أي سال باذان جودا لي ممن مفاانفال كركيا-اورمعاذبن جبل رضی الندعت کومن وحفرون کی طوت بھیجا اُن کی مواری کے ہمراہ بابیاده جل کر آب نے انجین نزون تصنی سے منزون فرمایا اور ارمن او ہواکہ اے معاذ امث بدہم کواس سال کے بعد تنم نہ یا دُا در سی ہاری متباری آخری ملاقات ہو ببسنكرمعاذ رويدك بهرا تخصرت صيلے الله عليه وسلم في ان كورخصن كيا اوارى سال جزیرین عبدالندکودی الکلاع بن ناکوربردوان فرمایا وہ اوراس کے امرار مسلمان ہو گئے۔ اور ای مسال فردہ بن عمرالجذائی جومٹ اور م کی طوف سے اُن

اله يه حديث صعيف ع جس كي تشريح كماب جامع البيان بي موجود م ومترجم

صدددِعرب برجردم سے منصل بین عامل متفامسلمان بوگیا۔ روم کے بادمشاہ نے آل کو گرفت ارکرلیا - اور اس کے مزند بورنے کا باعث بود - فروہ نے کہا تو خوب مانناہے کہ یہ وہی ریول بین جن کے ظہور کی بشارت علیے علی نمینا دعلیہ السلام نے دی ہے۔ لیکن آلو این سلطنت کے زوال سے دنناہے - اور اسلام کی سعادت سے مشرف بنیں ہونا۔ شاہ ردم نے فردہ کو قیب رکرے کے ماراد الا۔

گیارھوس سند فاری اور فرمایا کہ اے اہل بین تنہادا وقت بہت ہی اہما نظا کہ اس ایفنا میں اللہ است کا استدفاری اور فرمایا کہ اے اہل بین تنہادا وقت بہت ہی اجھا تفاکہ اس دنیا سے گذر گئے فینے ظاہر ہورہ ہیں تو اندھری دانت سے بھی زیادہ تاریک ہیں۔
ای سال دوشند کے دن جھیس صفر کو اسامہ بن زید ایک بڑے نشار کے ہمراہ بابل ابن کو روانہ فرما کے گئے۔ جس ہیں ان کے والد ذید بن حارثہ فرما کے کئے۔ اور جہار سند ہوئے تھے۔ اور جہار سند ہے دن آنحفرن صلے اللہ علیہ دسلم کو کھار اور سدورد در براہوا نی بین اور جہار سند ہمنورہ کے قریب ایک مفام کا نام ہے۔ آپ نے ایک نشکر تیاد کیا اس بی بڑے میں مرید منورہ کو ترب ایک مفام کا نام ہے۔ آپ نے ایک نشکر تیاد کیا اس بی بڑے برف ہی طرح دو سرے شامل سنے ۔ ان صوارت کو اسامہ بن ڈیڈ کے ہمراہ کیا۔ بعض لوگوں کی طرح دو سرے شامل سنے ۔ ان صوارت کو اسامہ بن ڈیڈ کے ہمراہ کیا۔ بعض لوگوں کو اس مفام پر کی کھونی و فال بہدا ہوئی آپ نے ایک بلیغ خطبہ اسامہ اور ایان کے واس مفام پر کی کھونی و فال بہدا ہوئی آپ نے ایک بلیغ خطبہ اسامہ اور ایان کے باپ کی تو رہا سن کے باپ امارت و رہا سن کے باپ کی تو رہا سن کے باب کی بیا کی خوال نے باب کے بعد اس کے باپ امارت و رہا سن کے باب کی تو رہا سن کے باب کی تو رہا سن کے باب امارت و رہا سن کے باب کی تو رہا سن کی کھون کی کھور کی کو باب کی تو رہا سند کی کو باب کی تو رہا سند کی کھور کی کو باب کی کو باب کی کھور کور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کور کور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کور کھور کی کھو

وفن ابک بلندآ وازنکائی۔ بہ وازان باسب اول کی اواز کے مشابہ مفی ہواس کے مکان کے گرداگردمنجوں تفے۔ لوگوں نے کہا کہ برکبی آ واز ہے۔ اسود عنی کی عورت نے جواس کے گرداگردمنجوں تفے۔ لوگوں نے کہا کہ برکبی آ واز ہے۔ اسود عنی کی عورت نے جواس کے قتل بین شریب منی لوگوں سے کہا کہ نم لوگ اپنی حالت برفائم رہو۔ بہ آدادی کی ہے۔ جو تنہارے بیغیر میزانل ہوئی ہے۔

البود المون كانام عبهدين كعب تقاادراس كوذوالحاريمي كمنة تقي بركان تفاادر لوكول كوعجيب وغربيب بأنبس د كمعلانا كفاابس كي خردن كى ابتدا مجت الوداع كے بعد بوتى تقى ـ مسيلمه كذاب كا قائل وحتى تفاد وحتى في مره بن عبد المطلب كومبى شهيد كباتفاده کہا کر تا تفاکہ بیں اس و می کونسٹل کرتا ہوں جو سب سے بہنر ہو باسب سے بدنر ہو سب جمہ ملعون إور ما مفا بنى حبيق ك وفد كے ساتھ آنخصرت صلے الدعليه وسلم كى خدمت بي حاصر بهو كرطفة اسلام بس داخل بهوا مفاليكن حبب بامه دالس ببنجا تومر تدبهوكيا اورعوى كباكه بني صيلے النه عليه وسلم نے مجھ كو اپني بنوت بي مشريك فر أبياب، ال نے تراب ا ورزنا كوجائزا ورفرلجبت ثماركوسا فط كردبارا بل فسن وفسادكى ايكب جاعنت اس كے ناہج ہوگئ اوروہ فرآن مجید کے مفایلے بین عی نامطبورے کو گڑھ کرعفلائے جہان کامضحکہ بن كياء جنائج والعادبات كمفابلين الاخياس في كماسهد والزّادعات ذمعا والعاصدات حصدا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والناردات نزدا ومرك ياصفل بنت صفدين الى كم تبقين لا الماء تكدين ولا الشاربين تمنعين واسك فى المهاء وذنيك في الطين - وكفتك الفيل ما الفيل له خوطوم طويل ان دالك من المعلى من المعلى من المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى والمستندال معی ظاہر ہونے سنے لیکن سب اس کے مدعا کے خلاف ہواکرنے اگرکس کے لئے درازی عمر كى دعاكزنا توره فورًا مرجانا أنحم كى روشنى كے لئے دعاكرتا أو فى القواندها بوجانا۔ ايك مرتبرمسبيدالمرسلين صيلے الدعليب وسلم كى خدمت بس ايك خطراس عبادت ين كعا: ومن مسيل ريسول الله الى عمل المابعد فان الارض لنا الضف وللفران العرف كالغرابية الجبداء مرتب در دمسيلم درول التركي جانب سيمحدكي طوف الما بعد زبين نضف بهاري ادرنصف قراش كى مبكن قراش زيادنى كريت بين المخصرت صيلے الدعليه وسلم الى ال جواب بن تها من محدر سول الله الى مسيلمة الكذاب امابعد فَإِنَّ أَكُارُضَ

## Marfat.com

بلّه بُوْ بنهامَنْ بَسُمَاعُ مِنْ عِبَادِ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِبْنُ مَامُرُمُ بِمِهِ وَمُرْمُ لِللّهِ كَ کی طرف سے مسیلم کذاب کو اما بعد بے شک زمین السّری ہے۔ اپنے بندول بی سے ب شخص کوجا بنا ہے ان کا دارث بنا دنیا ہے اور آخریت کی مجلا بُہال برمبرگاروں کے لئے بیں ، دوست نیہ کے دن حصرت مسید المرسیان صلے اللّہ علیہ وسلم مجد بین نشرافین لائے بیں ، دوست نیہ کے دن حصرت مشخول بین خوش ہوئے اور خوش خوش مکان بین دانول ہوئے تو دیجھاکہ لوگ جبے کی نماز بین مشخول بین خوش ہوئے اور خوش خوش مکان بین دانول ہوئے وگول نے کہا بارسول السّران کا دن بمقابلہ دوسرے داؤل کے اجباہے۔

د وببرکو ایک اور فول ہے کہ چاشت کے وفت آپ بارھویں ربیع الادل کو اپنے برورد گارکے دربار بین الادل کو اپنے برورد گارکے دربار بین نشرلیب لے گئے رسمت نبہ کے دن آپ کو آپ کے اہل بیت نے عندل دبا اور نام دن گروہ لعد گروہ نما زجت ازہ اداکر نے دہے جہار سن نبہ کی رات بین دفن کبا صلے اللہ علیہ وسلم دعلی آلہ و اسحابہ و انتہا عہ اجمجین ۔

مفا مان نرافی عمارت مجمعظم حورت خانم الانبیار صلے اللہ علیہ المسلم المسلم ومبرعالی مزبت اسطوا نات ممن منزلت و علیہ آلہ وم ومبرعالی مزبت اسطوا نات ممن منزلت و حجرات مبیفہ وغیرہ کابیان

علمائے الی الشان کی کوشن کی جزادے ہمان کرتے ہیں کہ جب سرورانیں بار صلح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوۃ اللہ کی اونٹنی مجدکے در دازہ بر بیٹھ گئی او آنخطرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذالم نول انشاء الله تعالی فرمجہ نہ اگرالتہ کو منظور ہوا تو بہی منزل ہے اُدالتہ کو منظور ہوا تو بہی منزل ہے اُدنٹنی سے اُنز کر بیا آبن بڑھی دہ انزلی منظور گئی اُرکا وائٹ کی بڑا اُلگاؤ لی بیت منظم اور تو بہترین نازل کرنے مرجم در اس میں بہترین نازل کرنے دو اللہ بی اس میں بہترین نازل کرنے دو اللہ بی اس دائم میں بہت میں بہترین مارک خلت نان نقا۔ اس کے درمیان مربد نقا جو دو بنیم دول کا جن نقا ور بہتنم بوض الصادی تربیت بیں بردرش باتے تھے مربد اس تقام در برائقام کہ کہتے ہیں جہال خرمہ کو خشک کرنے بڑ بنا نے ہیں میان کی ایک جاعت آل مردد

كى ننزلف أورى سے بہلے بہاں ناز بڑھاكرتى تقى يسببدالمرسلين كے آن دولول بيبول كوملايا اوداس مفام كومبحد بناك كے لئے ان سے خريد ليا۔ ان لوگوں نے بيت كوشن کی کہ اس قطعہ زبان کو بغیر فیمیت دے دیں لیکن حضور افرس راصی منہوے۔ بہلے زبان کی فیمن دی بعد کومسی کی نبیادر تھی معیض الصادیث اس کی فیمن کے علادہ صاصال دیا كويت مالون بس سے كھور كے درخت دے كرائيس راحنى كيا وراس مقام كے تنبيت فران کو دورکرکے اس کی سطے برابرکردی جو درخت ہے موقع تنفے کاط ڈللے بھرسیدکی بنیادرتھی بھنے کے قربیب، مسجد ارا بہم کے شالی جانب، برابوب کے پاس اینیس نیار کی جاتی ہیں۔ المخصرت صيك الترعلبه وسلم بهلف لفيس ادرضحابه كالبك كروه ابنط بنظره صوت في صحابه كے شوق اور تستى كى خاطراب برير عنے تضمر جم (ك النزيبي ب بصلائى كم معلائی آخریت کی لیس بخن دے توالصار ادرمہاجرین کو منجد کی تھیت کھیور کی حیمال سے ا ورسنون کھور کی نکولوں سے نبار کئے گئے۔ حدیث ہیں ہے کہ جب انخصرت صلے اللہ عليب وسلم مبحدك بنبا در كمريب نف نوجبرل ابن خداكي جانب سي كم لاك كماسكا عربيس موسى كليم النرك عراش كمطابن بناجيت اس كى بلندى سامت كرس ذياده نتهو اوراس كى نزيمن اورة دائش من مكلفت سي كام نه لياجات - آل سرور صيف الترعلية سلم کے ذمانے بیں مسجد کی جیست البی تھی کہ اگر بارش ہونی نو ادبریت لوگوں کے سریر متی گراکرتی تھی جب پہلے بیل مبحد نبوی کی بنیاد دالی گئی تھی تو اس کی بیو کا طول فب آ سے حدِشمال مک بون گر اور مشرق سے مغرب مک ندلید گریمفا۔ فنے جبر کے اجب ر مسندسات بجری بین آل کی مخب رید کردی گئی ادر برطرف سے اس کو صد در صدر کردیاگیا طباني تقل كرتے بي كر رسول الترصيلے الدعليہ وسلم نے ابك الصارى سے جومبى زراب کے بڑوں ہیں رہنے منے فرمایا کہ کیائم اپنے ذہین کے اس مکرے کوجواس مکان کے عوص منها من منت من ملے گا: رہے سکتے ہو تاکہ ہم مسجد کو دمیع کردیں۔

معتری جرت سے امبی ما داہی ہمیں اسے دوائتہ اسم والتہ اسم املا اینٹیس دھونے نفے اور امام احمد الوہررہ ومنی النہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں کہ صحابی اینٹیس دھونے نفے اور اسمام احمد الدعلیہ دسمی صحابہ کی مدد فرمانے نفے۔ ہیں نے ایک مزنبہ دیجا کہ بریائے ایک مزنبہ دیجا کہ بریائے سے کھرسینہ کے عرض کیا یا دسول الدر برمنی المنا اللہ برمنی اللہ برمنی اللہ برمنی المنا اللہ برمنی اللہ برمنی المنا اللہ برمنی المنا اللہ برمنی المنا اللہ برمنی المنا اللہ برمنی اللہ برمنی اللہ برمنی اللہ برمنی المنا اللہ برمنی المنا اللہ برمنی المنا اللہ برمنی اللہ برمنی اللہ برمنی المنا اللہ برمنی اللہ

مجد كودك ديج ناكه بنجادول فرما باكم ابني أو بهت بن تم بهى المفاد اوربه مبرك لئے مجدور دور افعد تعبر نال كا ب ال التي كم الدم رميد كا المسلام بنول كرنا اور فن خير كا

دافعرست نه بحری کا ہے۔ اور تعمر اول مقدم ہے۔ صبح صدیث بس آیا ہے کہ ہرصحابی ایک یک

ابنت أسطان كغير بكن عادبن بأمرد ودواسطان تغير جب مسرودا بنياصيل النعلية مسلم ك نظران بربري توفرايا وجع عاد تفيله الفشة الباغية بدعوه مدالي الجنة

وبدعونه الى الناد ترجم رافس بكرفتل كرك يعادكو ابك جاعت باعبول ك

عار بلایس کے ان کوجنت کی طرف اور وہ لوگ بلایش کے ان کوجہتم کی طرف اور مبعد فبلہ اول تعبر کے دوران سولہ باسترہ مہیئے تک بریت المقدس کی جانب دہا اور مبعد کے بین دروازے نصے۔ ایک وروازہ بجانب پایا ل جو کہ اس وقت قبلہ ہے اور ایک والہ غرب غرب بایا ل جو کہ اس وقت قبلہ ہے اور ایک والہ غرب غرب بایا الرحمت کہتے ہیں۔ تنبرا دروازہ جس طرف سے آنحضرت علی جانب کہ اس وقت اس کو باب الرحمت کہتے ہیں۔ تنبرا دروازہ جس طرف سے آنحضرت مسلم انترائی لائے تنے دہ باب آل غمان ہے۔ اب اس کو باب جب دیل کہتے ہیں۔ بیصنور کی جائے جن کہ وہ کھول کی جس کو عوام الناس باب جبر لی کہتے ہیں۔ کہنے ہیں۔ بیصنور کی جائے جن کے وہ کھول کی جس کو عوام الناس باب جبر لی کہتے ہیں۔

جب قرآن مجید دیں تحویل قبلہ کے متعلق حکم نازل ہوا جبریل این نے در بارخداوندی

سے ہٹا دئے۔ جس منام براب مبحد نبوی کی نبیا دہے۔ فبلسکے سمن والے منظر برمبزاب کو ورست كيا يخوبل قبلسك يوده يندره دن لعد نك الخفرت صلح الشعليه وملم كى منازا مقام اسطوانه كے بہتے تنظ ص كواب اسطوار عالمت اللہ الل كے بعد محاب كامقا جوآئ كك مقرد ب منعبن موا- النرد وصلے الله عليه وسلم كے زمان ميں محراب كى يہ علامت يه مقى يس طرح سے اب مبعدول ميں يائی جاتی ہے۔ عربن عبدالعظيم و دليدابن عبدالمالم وي کی جانب سے مدینہ منورہ کے امبر مقرر ہوئے منصے انفول نے اس کی ابتدائی ۔ انخفارت کا بلیدن کے فیلہ ہیں وہ مفام تھا کہ اگر آب اسطوانہ مذکور کی طرف لیشت کر کے شام کی جانب مزکریں۔ ا درباب عثمان کے مقابل اس طرح کھڑے ہوجا بیس کہ باب مذکور دائیں شامروا فع ہو جائے آؤمقام قبله حاصل بوسكناہے المحفزت صلے الندعلیہ وسلم منبرد تھے سے بہلے مح إب كى قريب منصل جانب عزلي كعرب بوكرا صحاب كوخطبه سے مشرف فرما باكرتے تھے ا در کمبی کمبی طول فیام کے سیب جب لکان ہوجاتی تو اس لکڑی سے جواس مقام رتصبہ ك كن تفي نكبه فرمايا كريا يحضه على عرب كالكي شخص مدينه منوره بين حاصر بهوالبكن بحج رواین بر ہے کہ وہ مدینی کا باستندہ تھا اور کسی الضاری کا غلام تھا اس نے المخصرت صيا الدعليه وسلم سے درخواست كى كه اگر صفور فرما بن فرما بن تو ايك البا منرتباركيا حائے كداس بركھ ابونا اور مبطنامي آسان بوجائے آب نے اس كى النيال كومنطور فرمايا ال في تين درجه كا ايك منرنيا دكيا ال كانتبرا درجه بينجين كامفام مفارا المح روابيت كمطابن جب سرورا ببارصيك الترعليه وسلم في أل مبركوال مقام بردكها كه بهال اب منرشرلوب ب اورمفام معینر سے جہال پیلے خطبہ پڑسفے سنے منتفل ہوگئے توده الحرائ ص سے معمی آب ملید فرایا کرنے مضے آب کے فراق صحبت بن شق ہو گئ ادرآه دبكا شرع كردى وه البي والدلكالني تفي كه جيد ادمتى لكالتى بديام حاصري نے مجی اس آوازکو مشنا اور برلوگ مجی اس عجیب وغربیب حال کو دیجه کررو نے سکے۔ المخفرت صيل الترعليه وسلم منبرس أنزلك اورال بروست ثنفقنت ركع كروما باكه اكرتوجاب توسخف كونيرى حكم برسا بقرحالت بس كردول ووراكر جاب توبهشت جاددال بن بمال دول تاكه أس كى بهرول ادر مينول سے براب بواكرے اور دوسنان

خدا بیرامبوہ کھا بی مفودری دبرکے بعد اصحاب کی جانب منوجہ بو کرفر مایا کہ اس مے دا دا الخلديس دمنالب ندكيا و دابن ب كرجب حن بعرى ومن دالترعليداس عدبت كوسنة تورد دبني اور فرمان كرك بندگان فلاجب ايك جوب فتك فراق رسول فراصيل الشعلب دم من فرياد كرتى ب توكياتم السعة باده ال بات ك لائن بنبس بور قاصنی عیاص دیمت الندعلید فرماتے ہیں کہ طبین کے روٹے کی حدیث مشہور ہے بلكرتوانزكوبيني بها درصحابرى ابك كنزجاعت رادى بهدستون مدكورا بصاسحاس زمانة مك موجود رباة خركاد لبسبب امتدا و زمانه إوسيده بهوكيا اور ايك روابيت كعطابي المخفرت صيلے الترعلبر و الم كے محم سے جس مقام بردہ كھرا نفا دہن دفق كرديا كيا ۔قول صبح من سنرترلف كاطول البكريفا - جود الى نصف كريفى ا در مردوح كي جواني نصف بالشن فلفات وأشدبن رصوال التعليم اجعين كخدمان كرستورر بإرجن خض كےسب سے بہلے اس كو حامر قبطيد سے ليدا اسے وہ عمان بن عفال من الرعن منے المفول في الني فلافت كے جوسال لبديني كے درج سے سوكوعرن الخطاب منالة عناك حفزت الويجرصدين رصى الترعناك لعدا خنباركيا مفاسغ وسلا الترعليد كى نشست پريكے-اورابك قول بين مفرن الرمعاوب نے سب سے بہلے مزر زاون كو لباس ببنابا نفاد ادراین ا مارت کے زما نے بن جب وہ شام سے مدینیمنورہ آئے تو فضدكباكم المخصريت صيلے الدعلب وسلم كم نركوشام الحابين اوراى الاه سس جب اس كوابى خكر سے حكنت دى تواس دفت آفتاب بيں الياكين لگاكراسان كے ناہے نظرات لے لیے حضرت معادی ان بے اراد سے سے بازر ہے۔ اور بشمان ، در کومی اب کے سامنے کینے لیے کہ میرافصدال بات کی تحقیق منی کرمنرکوزین نے نہ کھا لیا ہواس کے بعد جھیدر سے زیادہ سکے اور منبر نبوی کو اس کے اوپر دکھا۔ اس کے بعد طبقہ میری نے ا را ده کباکه ای قدر ا در زیاده کرول سامام مالک رخمت الشرعلیه ای کو منع کیا۔ جب معادیروالامنرکی امت داد زمان کے سبب خراب ہونے لگا تو سیفے خلفات عبام ببدني منرباكم نرنبوى صيلے التعليہ وسلم كے بعتب صتب كے بفضد ننبرك كنته بنوائ ميح ببه كم جومنرسك لمدر كالماسم كالكسيس مل كباوه طفاك عباسب كامنبر تطالبكن لبعضة مؤرزاس بانت برمتفق بي كدوه حفزت معاوية كامبر تفار

اس کے بعد سرما دشاہ نے منرکی تخدید کرائی اورجو تغیر مکن ہوسکت مفاکر نے تنفیریاں مك كسلطان روم كے حكم سے سلطان مراد خال بئ سلطان سلیم خال نے (النز آن كى اوران کے لشکر کی مدوکرے سے مماث نہ ہجری میں ایک بلند منبرسنگ مرمرسے بنایا۔ اور ہفت ہوش کی يالن استعال كي اور لعِص فصلات روم سے ال منزر لَقِب كي البي تعبري بس برعبارت بالي

قصب لی ۔مبحد نبوی کے اسطوانات جن سے نبرک حاصل کرنامتحب ہے اسطوانات جن سے ا قرل "اسطوانہ جو محاب بوی کے متھیل ا مام کے دائری جانب ہے۔ آنخصرت صبلے الدعاج لم منرتباد ہوئے سے کہا ای حکہ خطبہ فرمایا کہتے تھے۔ اور وہ سنون جو آنخھ رن صلے الترعليه وسلمك فران بس رويا تقااس مقام برتقاء اكثر علمار كبت بس كه اسطوار مخلق كانام بهدال نام كاسبب برب كه خلوق ايك مشهور وسبوب وال برلكان في سف ال کے کہ بارسطوار کمنی مکروہ جبڑسے الودہ ہوگیا تھا۔ بعض لوک

کے لئے بھی بیسند فرمائے ہیں۔

دوماراسطوانه عاكشه ب ألكواسطوانة القرع واسطوانة المهاجرين معى كميتي ببن اس شہر باک کے مورج مطری کے کلام سے بہمعلوم ہوناہے کہ مخلق ہی اسطوان کا ام ہے بہاسطوانہ مجرہ نزلین کی جانب نیسرے منرکی طرب ہے اور دوصف مطرہ کے ودميان وانع بصمسرورانبيا صلوات الترعليه كخوبل فبلهك مدت كساى سنون کی جانب نمازادا فرانے دیے۔ اس کے بعرف الم جانبی کی منتقل ہو گئے بڑے بڑے مہاجرین مثل الو مجرصدات وعرفاروق وعرہ دونوان الشرعبہم ایجین اسی سنون کی جانب نازيره عنه اوراجه اع كيا كرنے تفے۔

طرانى نے معنون عاکشہ صدایة رضی النرعنہا کے والے سے رواین کیا ہے ک رسول الترعلبه ولم نے فرمایا کہ میری میری میری اس منون کے آگے ایک ایسا مطاہے کاکر اوك ال كانطبات سے واقف بوجائين أو فرعه والے بيركي وال مرا كے بين اور م مبررة بو جب حضرت عالت وألي يررواين بيان كي نوصحابه رصوان الترعليم بن ابك جاعت في ديا فن كباكه وه مكراكهال ب حضرت عالته في المعدّنين كا تعین نہیا۔ حاضری حفرت عائشہ وفی النہ عنہا کے باس سے باہر آگئے عبد النہ بن زبر (جوام المونین کے بھائے نفی اس جاعت پی شامل نفے جسنے حضرت عائش سے اس قطع زبین کی بابت دریا فت کیا تفا ایکن عبدالنہ بن ذہبر نے کوئی سوال نہ کیا تفا ادر خامون رہے اور رصری جاعت اس فرکو خامون رہے اور رصرت عائش شکے باس بی دُکے ہے۔ صحابہ کی دومری جاعت اس فرکو معلوم کرنے کے لئے مبحد بی حصرت عائش سے النہ عنہا کی خدمت سے وائس آگئے اور عبدالنہ بن ذہبر حصرت عائش مصدلینہ وفی النہ عنہا کی خدمت سے وائس آگئے اور ای اسطوانہ کے وائیں جانب نمازادا کی۔ لوگوں نے جان ایا کہ جس ور انبیار ور انبیار عبد النہ علیہ وسلم نے فردی ہے ہی ہے۔ اور اس اسطوانہ کے قربب دُعب اُنوں ہوئی ہے۔ اور اس اسطوانہ کے قربب دُعب اُنوں ہوئی ہے۔

تبسرااسطوائه توب به برح و نرلب سے دومسرا اورمنز ترلی سے جو تا اسطوانه عالث صدلق كبرابرج وكي طوت ب كنة بن كراسطوانه اورفر تركين کے درمیان بیں گڑکا فاصلہ ہے والنز علم۔ اس کو اسطوات الولب ابہ بھی کہتے ہیں اولیابہ نفنا الصاريس ين إنهول نے اپنة آب كواس اسطوان سے اس التے بانده دبا مفاكر ال کی توبہ دربار رسالت بیں قبول ہوجا سے۔ اس دافعہ کی تقصیل اس طرح سے کہ ال كا بهود كے فلیلہ بو قرابطر سے عہد ویمان مفاجی وفٹ مسرود انبیار صلے اللہ عليه دسلم نے بنو قرابین کا محاصرہ کیا تو یہ لوگ الوالباب کے مشورہ سے آنزائے اورب شرط کی کہ الو الب ابہ جو کھے فیصلہ کردیں گے ہم اس برعل کریں گے ہم زنو قرامینہ کے بے اور عوریں الو لبابہ کے برول برگر بڑے اور گریہ وزاری کرکے کہنے لئے کہ ممب كودرباد رسالت بيس في حاكر مفارست كرد يجير الوزلهاب في كماكرين وي كرول محاجبها كمتم لوك كبت موليكن اشاك كلام بس الوالباب في يركنت كى كراب المتقيس طل طرف اشاده كبالين انجام كارتمها والتخصيك الترعليدوهم ياس قتل جدبه بان الواليساب سير نقاضات بشرين اور بنو فرلف كرونے دعونے کی وج سے صادر ہوگئے۔ بعدیں الوالب ابر کو بداحال ہواکہ خداورسول کے معاملے بس مجھ سے ایک بہت بڑی خیانت ہوگئ ہے۔ الا لبانہ نے اس وکن کی ندامت اور اس فصور کے عذر میں اپنے آپ کو اس لکڑی سے ایک معادی زیجر کے ذراج

بانده دباجوان اسطوان كي مجرم منى - اوردن روزس دانداى حال بن كرب درارى كرسان رے ان کارل ناز اور بیٹیاب یا خالے کے وقت اکر کھول دین تھی۔ میوک دیباس کی شرت اور کرید وزاری کی کرنت سے ماعت توجانی رہی تھی اور قرب مفاکہ بنیائی میں جواب دے جائے كمان كے حق ميں برآية كرميدنازل بوئى يَا أَيُّعَا الَّذِيْنَ المَانُو الْانْخُولِوالله والرَّسُولَ انھوں نے قسم کھائی منی کہ اپنے آپ کو اس دفت نک شکھولوں گا۔ جب بک کہ رسول خدا صيلے الدعليه وسلم خود نه كھوليں اور كھانا بينائجى نه استعال كردل كا يهال كربانومرجاول كا يا صورمعان فرائل كے - الحصرت صبلے الله عليه وسلم نے فرايا كه اگريه بيلے بي مبرك یاس آجاتے آئی ان کے لئے استفقار کرنالیکن جونکہ انہوں نے اپنے آب کو درگاہ ضراد نرک میں باندھ دکھا ہے۔ اس کے اب جب تک کو محم خدادندی نہو میں مہیں کھول سکتا ہما ا تك كم صبح كے دفت ان كى توب قبول ہونے كى تبت ام سلم كے گھريس نازل ہونى المخضرت صلے الشرمليدوسلم نے آكران كو كھول ديا۔ انہوں نے عہدكرلياكداب بو فراطب كے كھر ين قدم مدركول كا- السلخ كدوبال برخدااوررسول كے كمريس خانت دافع بونى منى . اجمن روایول بس بعصے قصور کی وجہ سے دوسرے صحابیوں کا بندھنا بھی آبا ہے۔ ابن زباله محدين كعب سنه دوايت كريت بي كرا تحفزت صيل الدعليه وسلم كي لفن لى منا اسطوانہ تو یہ کے باس بوتی مفی اور مازجے کے بعد بھی ای حبکہ نظرلب دیفتے منے اور كثرت سے كردراوك، مساكين ، صحابرا و دمولفت الفلوب اصحاب صفر، مهان اور وه لوكب جوا تخطرت كى مجد كے سوا رات كزار في كا كونى مصكان در كھنے منف اس سنون كے كرداكرد بينطن منف رانخصت رين صيل الترمليد وسسلم تشرلب لاني اورفقرار و مساكبين كے درميان بيغه حاتے اور حننا فرآن مجيدرات بين نازل بوا بوناان كے سامنے پر صفے: اوران کو احکام الی سے آگاہ کرنے ۔ ان سے خود بھی باتیں کرتے اوران کی باتیں منت اللهم صيدي هذا لنبى الحسريم الذى ارسلته رحمت اللعالمين راحم الفضاء ومعبناللضعفاء والمساحيين

طلوع آفذاب کے ذریب جب الداراؤگ ا دراصحاب نرف دبزرگ آنے اور بیطنے کی جگر مجلسس ہیں مربا نے آفراسس وقسند تالیفن فلوب کے فیال سے آنھے مزت صلے الدعلیہ دسلم کا دل بھی ان کی طوت مائل ہوجانا حکم آیا واصاب نفسلت مع الذین

ب عون دبیسم بالعندان والعشی بربیون و حهه الاینین نیمرحمر، دادر رو کے رکھے لیے نفس کوان لوگوں کے ساخفر و دعاکرتے ہیں ابنے دب سے مبع وشام الادہ کرتے ہیں ابنے دب سے مبع وشام الادہ کرتے ہیں ابنے دب کی دضام ندی کا کمبھی اعتمان کی حالت ہیں انخصرت صلے الدعلیہ والدہ کی جاربانی اورلسنتر بھی اس اسطوان کے بیجے ہوٹا تھا اور حصنور ای اسطوان سے تکب کی جاربانی اورلسنتر بھی اس اسطوان کے بیجے ہوٹا تھا اور حصنور ای اسطوان سے تکب کی جاربانی اور مستور کے اللہ میں کا کر میں ہے۔

بجوتفا اسطوان سرريب جونثرتى حالى سے ملام واسب اوراسطوان النوب كمنفس ل ہم بیابہ کرنے ہیں آپ کی جاریائی اور جیائی کا فرش تھی اسطوار نوبہ کے قرب اور کھی اس اسطوالذك باس مونا من اللكن اس وفت اسطوائة سرراس اسطوار كمية بس صرب بن آباب كرجب أتخصرت صلى الترعليه وسلم معدي معتكف بوت تضف أوعالت ومنى الندعنها آب كے سرمبارك بس كنگهاكيا كرتى تعيس الخضرت صلے الدعليه وسلم كے یاس مجور کی جیال کی ایک جاریا کی تھی جس کو آب کیمی اعتکاف کی حگر رجو اسطواندا ور فنا دیل کے درمیان میں ہے) رکھ لینے تھے اور اکثر اوقات ایک طابی تھی میں کورات میں بجیائے تھے اور دن میں بیروں کے بیجے دال لیاکرتے تھے۔ بالجوال اسطوال مخس تفااس كواسطوان على بن الى طالب سلام الترعليم كنة بب اس حكر حصرت على كرم المتروجير اكنز ا دفات نماز برصاكر في شف اور اكثر را تول بن اس مفام بربيط كررسول خدا صلى الترعليدوسلم كى بإسباني كرتے تھے مطرى نے كيا ہے كه بداسطوان اس دروازه کے مقابلہ میں سے جس دروازہ سے دسول فراصیے الدعلیہ وسلم حضرت عالمتہ رصی الندعنہا کے گھریں سے ہو نے ہوئے مبیر شراعت بی آنے تھے۔ بجسا اسطوان الوقود اسطوان محسك يعييناكى حابب بوفود جمع بوافدكى ادردافدان ان اعت كو كي بي جوابك مركس دومرى علركومات وجب عرب كے دفود مختلفت اطراف سصعادت اسلام صاصل كرفي اوراحكام دين سيمن كاعض سي فرمن افدس بین آئے مفے نو آب ای حگر بیکھ کران سے ملاقات فرمایا کرنے تھے۔ بڑے برے معاب اور بری بری جاعین سبس اب کی صحبت بی بیمینی تعین -

سانوال مردبت البعرب-اس كومقام جب مل بھی كہتے ہیں۔ جربل كاكثراد فا دى كرما عز ہونا اسى مقام برمقا۔ اس كے اور اسطوان الوفود كے درمبان ابك اوداسطوانہ ہے۔ جو جو ہر تربیت کی جا کی سے اور فاطر ڈہرامسلام النہ علیہ اکے مکان سے طاہوا ہے۔ جب آنخفرت صلے النہ علیہ وصلی جرو شرفین سے اہر تشرفین النے نو اسی متفام بر کھڑے ہو کہ علی اور فاطمہ وحن وحیین علیہ السلام سے خطاب کر کے فرانے السّلام علی کھڑے کہ فی اور فاطمہ وحن وحیین علیہ السّالام عند کھوالہ جبل ہول اللہ بنت البیت ولیط ہو کہ تقام ہو اللہ تاہم ہم السبت اللہ تقالے اللہ وہ اللہ بنت اللہ تقالے اللہ وہ کہ اللہ اللہ تعالیہ کہ تو ہم براے اہل بہت اللہ تقالے الله وہ کہ تاہم ہو کہ اس معلیہ الرحمت کہتے ہیں کہ آئ اس اسطوان سریے برک کو حاصل کرنے سے لوگ میں معروم بیں کہونکہ جو و شرفین کے گرداگرد ورواڈول کی جالیال حصولیا بی برک کی راہ بی محروم بیں کہونکہ جو و شرفین کے گرداگرد ورواڈول کی جالیال حصولیا بی برک کی راہ بی اسطوانہ کے کی بھی طرف نماز پڑھنا اور بیٹنا ممان کہ اس اسطوانہ کے کی بھی طرف نماز پڑھنا اور بیٹنا مکانات میں سے نہیں ہے ورہ حقیقت اسطوان سریر تو مغربی جائے ہو تھی ہیں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بی مناز پڑھنا ہا بہت آسان ہے۔ بی حال اسطوان و فود کا ہے ہو تحقیق کی کہو اللہ الموان و فود کا ہے ہو تحقیق کی کیا وج ہے اور جب اور جب اور جب اور جب اور جب اور جب یہ بیٹنا مکری کے داخلی جانب جو بھرہ سے منصل ہے و ہی ہا در بی کے داخلی جانب جو بھرہ سے منصل ہے و ہی ہادر کی کھول کی محرومی جمی واللہ اعلم۔

می ماری با برکن حاصل کرنے کی محرومی جمی واللہ اعلم۔

آئفوال اسطوال آبجد - یہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے آبجد بڑھ کی محراب منی یہ اس وقت نک موجود ہے - اور صفرت فاطم ۔ ذیبرا رضی اللہ علیہ وسلم ہردات استمام کے بچھے شالی جانب ہے - دوایت ہے کہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم ہردات استمام پر حیائی بچھاکر نما زم جب اور افر ماتے منے - حب صحابہ آنے دیجھاکہ حفور ہردات نماز اللہ علیہ اللہ منابدہ مندوع کردی - جب آپ نے اجب تاع صحابہ کو ایک اثر اور کی تو صحابہ اللہ منابدہ مندوایا نو جی اللہ میں تشریف کے عرب ہے ہوئی تو صحابہ اللہ عرب ہوئی تو صحابہ اللہ عرب ہوئی تو صحابہ اللہ عرب الل

آب نے فرمایاکہ مجے خوف ہواکہ تم بہ بہد فرص بوجائے اور تم اس کو ا دا نہ

كرمسكو

بهمبرست راف کے لفی ستوان بی سے وہ سنون بی جوفطیات اوربرکت کے ساتھ مخصوص ہیں ویسے آو تھام سنون بلکہ تمام مبید نبوی صیلے الدعلیہ دسلم می مزک ہے اور اس بس الباكوئى مستون بنيس ہے كم صحابة كيا رصى المدعنى منے اس مكر نمازا دا مذكى بهو مبجع مخنادى مين الن رضى الترتعاك عنه كسه ردايت بي كمعابركب اركو بیں نے اس حالت بیں دیکھاکہ مغرب کے وقت ان میں سے ہرایک ایک اسطوانہ کی طرف سبقنت كرنے تنے اور دوفتر شرایت بس براسطوان بران اسطوالوں کے نام سکھے ہیں۔اُس اسطوان برجوم اب نبوی سے مقابل مجانب شال غربی اسطوان عاکث ہے اکھا ہواہے۔اسطوال ابی بحروعمروعمان وعلی صنی الترعبم ان اسطوالول برنکھاہے جواس اسطوال كمنفسل مغربي جانب بي لبكن اسطوان سعيد بن تربيا وداسطوا ن ابن عباس صى النرعنها وكرسيدعلبه الرحمت كى تابيخ بين بنيس ب سن قصل وصفة مبحدوا صحاب صفه فاصنى عياص وتمن التدعليه كهته بب كمصف بصم صادم بملدوا وغام فامسي نبوى صيلے الدّعلبہ وسلم كے اختنام برا بك مسائبان نفاد حس مين نفت را و مساكين صحاب جو ابل دعيال منبين رفقة تنف رمينة تنف بهي مكان كي لسبت سے ان کواصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اور دیمی کتے ہیں کہ تحویل سے بینز فب المعجد کے شالی جانب مضالبین جب قبلہ کی شخویل ہوئی تو قسلہ اول کی داوار اس کی جگہ پر قائم رکھی ناکہ مساکبین و فقرار کے لئے بھی عگہ رہے۔اصحاب صفہ کے ایکاح کر لینے ، موت آجائے بامسافرت کے اختیار کرنے کی وجہسے ان کی تعداد بس کمی بیشی ہوتی دی المقى - حافظ الولغيم في أين كتاب طبعت بين ايكسوست زياده ان كنام شارك ہیں۔ ان کی خواب کا ہ مجی مجدیں تھی۔ یہ اوگ اس کے علاوہ کوئی دوسری حکم بہنیں ركف من المحضرت صلى الدعليه وسلم كو محكم اللي والحباولف مع الذين بين عُونَ دُبُّهُ مُد مرتبس السال وأورد كي ابن مان وال الوكول کے ساتھ جولیارتے ہیں ابنے رب کوران لوگوں کے ساتھ آپ کی ہم کشین مخصوں

بربث دلاخوش باش كالسلطان دبيرابي بدرولبنان وسكينال سرع بست

اكنزا وقات ال حزات كى كى كى كى الما ال معوك كى سختى اورانتها فى بركت فى سے ليرى دى تى تفيى المنين دى كيدكر آف دالول كو جبال كردتا مناكه شايديه ويولي بين وتخفزت صلى التعليه وللم ان كي باس تشريب لات اور للي رنت ہوئے ذمانے کہم لوگ بامن ہو اور مزید فرمانے کا گریم لوگ اپنے ال مرتبہ سے آگاہ ہوجا و بو عنبارام ننبه خداك سامن ب توسم لوك يه خوابش كرك الكوكه فقر وفاقر دائد موطائه. كبعى مبى ان بس سے دو دوا بك الب كو لئے مالدارا صحاب كے ميرد فرما فينے بنے سك ان کی مہانی کریں جو باتی رہ جاتے ان کو اپنے سامق شر کیب کر لینے صدقات بس سے جو کھید آنا ان کو دے دینے کف تحالف بس می ان کا حصہ تفا۔ ان کوا صیا فالمسلین کہتے سفے۔ الوہررہ می الندعن دوایت کرنے ہیں (بہتوداصحاب صفریں سے ہیں) میں سے اصحاب صفہ میں سے متر الیے آدمیول کو دیکھاجن کے پاس سوائے ایک متبیند کے جوآد سی بہدلیوں بک سبخیامقا اور کوئی کیرانہ تفاسیدہ کے دفت ان کو ماتھ سے بکر لینے تھے تاکہ متر مذ كفل جائے الو بر رو كہتے ہيں كہ بين اكثر بھوك كى شدت بين بيث سے بنظر باند صلبا مقااور کلیج کوزمین برمازنا مقار ایک دن بس قوم کی رنگزر بربیما بوامفا کرا او بحرصارین اس راستے سے گزرے بیں نے قرآن کی ایک آبیت ان کو سنا نے کے لئے برص تاکہ وہ میری طالت كودديا فت كري بيكن المفول نے بجونوج مذكى اور جلے كئے اس كے بعد الوالفاسم محروسول التدصيل التدعلبه وسلم تشرلب للست آب في عجم ال حالت بن ويجبا أومكوا كرفرايا ك الومررة بين في عن كاكر لبيك يارسول الند توآب في فرمايا كريبال آو يس المفاا ور حضور كے بينے بينے جرو ترلب يرينجا - بدبيري دوده كابيال آنخصرت صلے الترعلبہ وسلم کے پاس آبا ہو اتھا۔ آب نے فرمایاکہ جا و اصحاب صفہ کو بلالاؤیس نے اپنے دل میں کہا کہ بدودھ می کتنا ہے جس کے لئے اصحاب صفرطلب فرمائے ماتے ہیں۔اگر مجھے ہی دے دیتے تو میں فی لتباا در مقوری دیرآرام بانالیکن خداا وراس کے رسول کی، طاعت کے بغروئی جارہ مزمفاء بین اصحاب صفر کے یاس گیا اوران کورسائیاب صلے الندعلیہ وسلم کے درباری بالایا سب آگئے اور صور کے جوہ یں ایک حجم بیف کئے۔ آپ نے فرمایا اے ابا ہرمیرہ ۔ بیں نے عض کیا لبیک یارسول اللہ و فرمایا دودھ کا بباله لوا در اصحاب كودو - بعرنو بهاله المحاكم بين في ان اصحاب كود يا برا بك آسوده بوكر

#### Marfat.com

فصل - جوات ترلیب کا بیان - جس دفت سید ابنیا صلاۃ الدوسلام نی میں مبدشریب کی بنیا در کئی تھی اس دقت آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نکاح پیس صوف دو بیبیال بنیس ان کے لئے دو جرے بنائے نئے ۔ سودہ اور عالی ہوئی اللہ عہم ان کے بنائے بنی ان کے بنائے اللہ بٹایا سفا ہو ارزال جننے نکاح کئے ہوا پک کے لئے ایک نیا جرہ بنا دیا ۔ حارثہ بن نعان ایک الصاری تنے ان کامکان مبحد شرایب کے قربیب تنا ایک مدن گروٹ کے بعد انہوں نے اپنا کل مکان آنخفرٹ کو دے دیا ۔ اکثر مکان ایک مدن گروٹ کے بعد انہوں نے اپنا کل مکان آنخفرٹ کو دے دیا ۔ اکثر مکان ان ایک مدن گروٹ کے بعد انہوں نے اپنا گل مکان آنخفرٹ کو دے دیا ۔ اکثر مکان شرائے ہو علی ہوئے کہ بیل سے ایک مدن کا میں جرید نخل سے تنے کمبل سے فر صفح ہوئے کے بیل اور مشرق و شام کے نفے بہر کی کوری جانب کوئی گھر دی تھا ۔ اور سب مکان بی ایک جرہ کھورگی جانب کوئی گھر دی کے میں نئے ۔ ہر مکان میں ایک جرہ کھورگی جانب کوئی گھر دی کے میں نئے ۔ ہر درواز سے مبحد کی طرف تھے ۔ جب تنا جس کر مبال کی ہوئی تھی ۔ اکثر گھر دی ہوئی میں ہوئی تھی ۔ اکثر گھر دی کھی ہوئی میں سے ذیادہ مربحد کی طرف تھے ۔ جب تنا براسلام اللہ علیما کامکان بھی ہی جگر مناا در ابتک متھی اور ایک میں میں جگر مناا در ابتک متھی اس سے ذیادہ دیمنی ۔ فاطم ذہر اس اللم علیما کامکان بھی ہی جگر مناا در ابتک کشی اس سے ذیادہ دیمنی ۔ فاطم ذہر اس اللہ علیما کامکان بھی ہی جگر مناا در ابتک کی میں میک مناا در ابتک کی میں میک میاد کی ایک کی میاد کی انسان کی میں میک مناا در ابتک کی میں میک میاد کی میں میک می میاد کی میں میک میاد کی میاد کی میں در ابت کامکان بھی ہی میک میاد کی کامک کی میاد کی میاد کی میاد کی میاد کی میں کی میاد ک

طبالی این تعلبہ سے دوایت کرتے ہیں کہ جب آئے خوت صلے الد علبہ وسلم سفر سے واپس آئے قدم بحد میں تشرلیب ہے جائے اور دورکوت نمازا دا فرطنے اس کے بعد صف رت فاظمہ رہ المرابیان کے مکالوں ہیں فاظمہ رہ المرابیان کے مکالوں ہیں تشرلیب ہے جائے۔ امبرلومینین علی سلام اللہ علیہ سے دوابیت ہے کہ ایک دن آئے خورت صلے اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشرلیب لائے ہیں نے آپ کے لئے کھانا نیاد کرایا۔ امرابی فی میرے داسط دُود و میرے ایمان تشرلیب لائے ہی گھانے کے ساتھ حاضر کیا۔ حصور کے نے میران دورود میں اس کے بعد ہیں نے وابعہ دصور کے کھانا تنادل فرمایا اور دودو پیا اس کے بعد ہیں نے وابعہ دولا کے جب ہاتھ دھو کے تب آپ نے درت مبادک اپنے دو نے الورا ور این مبادک بر میرکے دعاکی اور بحد میں جاکر آلنو وک سے دو نے لئے کی کو اوجہ ہیں ہیں جاکر آلنو وک سے دو نے لئے کئی کو اوجہ ہیں ہیں ایک مبادک بر میرکے دعاکی اور تب مبادک بر میر ایک میں مبادک بر میر میں مبادک بر میر مبادک بر میر ایک میں مبادک بر میر ایک میں مبادک بر میر میں مبادک بر میر میں مبادک بر میر مبادک بر میں مبادک بر میر مبادک بر میں ایک میان کے دورو میں بیا حسید مبادک بر میں مبادک بر میر مبادک بر میں مبادک بر مبادک بر میں مبادک بر میں مبادک بر میں مبادک بر میں مبادک بر مبادک بر مبادک بر میں مبادک بر مبادک

مع المبن المجنف الحظم كر الماري المرين المرين الماري المرين المرين المجنى المبين المجياد المرين المحياد المرين ا

آب نے فرایا اے بیٹے آئے مجھ کو تنہارے جال مرت آل کے دیجھنے سے البا مرددادر خوشی حاصل ہوئی کہ اس سے پہلے کہی نہ ہوئی تھی لبکن جرمل علبالسلام دربار خداد ندی سے آئے اور کی کم ہم اس کے بہلے کہی نہ ہوئی تھی لبکن جرمل علبالسلام دربار خداد ندی سے آئے اور مجھے خردی کہ تنہاری امنت کے بعض لوگ حبین کو مجالت غربت

بلاک۔۔۔ کردالیں کے بیں سجدہ بیں گرکرد عاکر نے نگاکہ اگردیا کے عن ومصائب تہارے سریر بین تو آئیں لیکن تمہاری آخرت اھی ہوجائے۔

فصل - ابندا بس بعض صحابہ کے مکانات کے راستے مبیری بس سے تنفی انحصر نصاللہ علبهد الم في الحرالي المضاد فرما إكرنام صحابه كے دردان عومي بين بركور ت حابيس يبكن الو مجرصدين رضى الندعت كادردازه كملاريب مجع حدثيول بس متعدد طرافير سے آیا ہے کہ ایک دن آتحفرت صلے الدعلیہ وسلم ایام موض میں جب کہ صفور کے وصال كوجبت دروزباني ره كئے تفے منبر مرتشرلیب لائے اور ایک خطبہ بلیغرم دور کا ایک دورا عالم نے اپنے بندول بی سے ایک بندسے کو مخار بنایا ہے کہ اگر جانے و دنیا میں اسے درن جوارفدس کی طرف آھے۔ اور اس بندہ نے اس بات کو اختیاد کیا کہ ابنے مولا کے پاس جائے۔ دربار میں قدر صحابہ صاصر منے الد برصدانی صنی الدعنہ کے سواکسی نے مجی اس مضمون كوم مجعااس لئے دوہ اور مجد کئے كاتب ابئ حالت سے خروے رہے ہول ور اب الخضرت صلے الدّعليه وسلم كاسفرا خرت فرب اليا ہے۔ اس كے لعدفر ما باكرتا م آدميول سے نمائد مجھ برخ تن كونے والے اور ميرى مدد كرنے والے او بكر صاربي بي -اكر بس خلاکے سواکسی کوخلیل بنایا تو الو بحرکو بنایا لیکن اخوت اسلام اوران کی دوسنی فی ہے۔ مبحد میں فرر دروا زے ہیں سوائے دروازہ الویجر شکے سب بندکردوا و راحین صريول مين آيا به كركي فوف ميرس نه جيولد وسوائے فوخد الو كرائے فوخراس طاق کو کہتے ہیں جو گھرک داوار ہیں روشنی کے لئے جھوڑتے ہیں۔ اگرچہ بہنو فرکان کے بس کیشت ہوتواں سے تا مانا مجی مکن ہے۔ الدیم الافران طرافیہ کا تفااکر افغا اس فوخر سے مبحد میں آیا کرتے تھے ای وجہ سے اس کے لئے صبیت بیں لفظ دروازہ اولا كباب ودرة الوسكرصدين من التعن كالمعن كالمعن كالماء كالمركادرواده مبحد كى جانب بن مقار علما ك منسن والبحاعث كے لئے اس مدیث میں الوبرواصدیق کی فصیلت كی دلیل ہے اورجيع اصحاب رسول المترصيك الترعليه وسلم بسآب كوامتبا ذى حيثبت عاصل ب على الخصوص لبي حالمن ميں جب كماس فرمان كا وقوع آخر حيانت النرور صيلے الترعليہ وم

بیان کرنے ہیں کہ حضرت عمری خطاب منی النہ عنہ کے آنخصرت سے الناس کی کہ

انے گھرکی داوار میں ایک روشندان اس کتے چھوٹی کہ جناب رسول خداصیلے الترعلیہ وا جس وقن الذك كانك المن البين أوآب ك جال برنظر مريات تخصيك الترعليه والم نے زمایا کہ میں جائز بہیں رکھنا اگر جبودہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو۔ دوسری جاعت اس فران كے منعلق چیم بیکوئیال كرنے كى كەلئے دوست كو نوكشاد كى كى اجازىن دى اور دورول كو بالمركرديات ين في في الكه بيميري حانب سينبس ب بلك حكم آلي ب مجوكواس بس كوني أخنيا بنين اس كے بعد آئے فرمایا كمي الو يحرف كے دروازہ برايك أورد يجفنا بول اور تمبالي دروازہ برطلمت لغضے علمار آس کی بنا دبل کرتے ہیں کہ اس صربت سے ظاہری معنی مراد نسس بن بلكم ادباب ظافت - ادر دوسرول كادروازه بندكرد بنے سے برمراد بے كماوكوں كوخلافت كى خوابن سيمنع كياجاك ورنداني يوكاكا كوني مكان متصل مبحد نبوى مذمفاملكه أن كا ابك مكان مدمينه كے عوالى مين تفاا در دوسار مكان لفيع بيں۔ يه كلام لبغير لكاف كے بنبس ب اورجوشخص كمتاب كم الدبحريضي التدنعاك المعان مبي كمنتصل نهنا-اس کے لئے تحقیق برہے کہ ان کے منعدد مکان تنفے جننی بی بیال تفیس استے مکان تنفیس مكان كے دروازے كوكھو لنے كاحكم بوانفا دہ مجدكے منصل باب السُّلام اور باب الركن كے درمیان مفاد ایك فت الباآیا كم الو بحرص فی الله الموانین فقصر صفی الدعنب کے ہاتھ جاربراددرمم میں فروخت کردیا اور برقم اس جاعت برخران کردی جو الو کوصدانی منى النرعت بكي بالسكني حكرك أن أني مشيخ ابن مجرع فلا في مجمع بخارى كي نزر میں بیان کرتے ہیں کہ اس باب میں دوسسری حدیثیں بھی آئی ہیں جن کا ظاہراس مدکورہ مستله کے خلاف ہے۔ ان کے منجلہ معدین دفاص کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیو آخ صيلے الندعلیب دیلم نے حکم فرمایا کہ حصرت علی سے دروانے کے سواجن دروازول کے راست محدین بی سب کو بندگرد و-اس صربت کے اسناد فوی بی اور اس صربت کے مخرج احدونسائی ہیں۔ طبرانی نے اس جدیث کوا دسطیس تفت ہوگوں سے نفل کیا ہے۔ كرسب صحابى جاعت كي ننكل بين الخفرات كي خدمت بين حاصر ، يوك و دعوض كيا بارسوال صيا الترعلب وسلم أب الصب كي دروانك توبدكرا في اورعل كا دروازه كهلا دكعا حضور في وشرماياكم وروادس بن في شهد كيّ زكوك فداف بندك إوراس کے کھولے مجھے توخدائے تھے دباہے کہ سوئے علی کے مب دروازے برکراوہ۔ امام احد

#### Marfat.com

نسائی گفت ہوگوں کی ابن عباس رصی الندعن سے روابیت کرتے ہیں کہ کی تھے دروارے کے دروارے کے سواسب دروازوں کے بندکر دینے کا محم دیا۔ ان کا دروارہ مسجد بس متھا۔ ان کے لئے کوئی دومراداستہ بھی نہ تھا وہ عسل کی حاجبت بس بھی آئی راستے سے آئے تھے۔

دوسرے نام دردازے سولئے دروازہ علیسلام المدعلیہ کے بردررد کے۔ تنبرے خیبرکے دان آب ان کو جھنڈادیا۔

نسائی ببان کرنے بیں کہ لوگوں نے ابن عمر اسے دریا فت کباکہ عثمان اور علی رصی النونها کے حق بیں کہا گئے ہیں انہوں نے ای صدیب کو بڑھا اور اس کے بعد کہا کہ علی کے منعلی من دریافت کروا دریان کوکسی اور برمت نیاس کرو۔ دیکھتے ہوکہ ان کا درجہ رسول خواصلے الدعلی چراس کے دروا دریان کوکسی الدعنہ سکے دروا ذھے بند کر فئے بجرعلی می الدعنہ سکے دروا ذھے بند کر فئے بجرعلی من الدعنہ سکے دروا ذھے بند کر فئے بجرعلی من الدعنہ سکے دروا ذھے بند کر فئے بجرعلی من الدعنہ سکے دروا ذھے بند کر فئے بجرعلی من الدعنہ سکے دروا ذھے۔

مشیخ ابن مجرکتے ہیں کہ ان حدیثول ہیں سے سرحدیث استدلال کے لاکت ہے خاص کرائیں صورت میں جب کہ بعضے طرق لعمل کا تایکد کر دہے ہول۔ اور وہی ابن مجر کہتے ہیں کہ ابن خودی نے اس حدیث کو جو علی مرتصلے دمنی الدّعنہ کی مشان میں ہے موضوعات بیس کہ ابن خودی نے اس حدیث کو جو علی مرتصلے دمنی الدّعنہ کی مشان میں ہے موضوعات میں مکھاہے اور اس کے لیمن طرق برکلام کیا ہے۔ اور برمی کہا ہے کہ اس نیم صدیث کے

مخالف ہے۔ جو ابی بحرکے دروازے کے منعلق آئی ہے۔ رافصیوں نے بن صدیث کو اس مجے مدید کے مقابلہ بیں گڑھ لیا ہے۔ اور این جری کہتے ہیں کہ این جوری نے اس باب بس بری علطی کی ہے کہاں صدیث کو محص معارصنہ کے دہم ہروضع ا درا فزاکی طرف منسوب کردیا ، اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں جن ہیں سے تعض طرق تو در جرصحت ا در مرنبہُ حن کو بہنے ہوئے ہیں۔ اور وہ ابی بحروالی صریث میں معارض نہیں ہیں اور دونوں صریفوں میں نوافق ثابت ہے۔ بزادابی مستدیں اس حدیث کو لائے ہیں اور کہا ہے کہ حصرت علی کے منعلی جو ہے دہ اہن کوفر کی روایات بیسے ورالو کھڑ کی صریت اہم بنہ کی روایات بیسے ہے آوافق کا ضلا صدیہ ہے كمابتدابس جب دروازول كے بندر الم كالم بوابوكا أوعلى كا دروازه اس سے استفار كرد با بو كا اس كے کران کا درواڑہ مسجد کی جانب تھا اور ان کے لئے کوئی دومرا داستہ بھی نرتفاجس سے آمدورفت موسكے الى كى تابيد وہ حديث كرتى ہے جو ترمذى بن ابى سبيد حذرى وظى لله عن سے روایت کرنے ہیں کہ دسول خدا صیلے الله علیہ وسلم نے علی سلام الله علیہ سسے فرمایا که اس مسجد بین بهارے اور تمہارسے سواکونی شخص حنابت کی حالت بین نرائے گا بس اس دفت میں علی کے درواز سے کے سواسب دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرما یا۔ ادر دوسرے دفت جب دورن اور خوض بد كرنے كائم بوالد اس دفت الد بررضى الدع، كوتمام صحابه بين منتنى فرما ديا اس كے كدان كے كوئى دروازہ ناتھا۔ جس كاراست ندمى بى ہونا جبساکہ علی منی الندعن کا دروازہ نفا۔بس ایک کھڑک مبدک جانب تھی۔جنا کے علمائے "ناریخ وعلائے صدیب نے میں اس کی تحقیق کی ہے اور طحاوی نے مشکل الآنار اور معانی الاخباری اس توجیه ک تصریح کی ہے سے سے معلیدالرجمہ کہتے ہیں کہ جوعبارت علی کے دروازه کو کھلا رکھنے کی نفذیم برد لالت کرتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ابن زبالہ بان كرين بين جب دسول خدا صلے الدعليہ ولم فعلى كيسواسب اصحاب كے دروازے بندكر في كا حكم ديانو حمر ابن عبد المطلب في السحم كي فران بردادي بس كجه تو فقت سے کام بیاا ور دربابرسالت پی حاصر ہوئے ان کی میچوں سے آلنو جادی سکھے۔ عرض كياكم بإرسول النزاني يجاكو بالبرككال بعينكا ورجياك لرك كواندر بلالبا آپ نے سرمایا اے میرے جیا مجھے مکم دیا گیا ہے۔ مجھ کو اس امریں کچھ اختیار ہنیں ہے۔سیدکے ذکرسے اس موابیت بیں اتن وضاحت ہوگی ہے کہ علی سلام السرعلیكا واقعر

جہلے کا ہے اور آبو بجر صدیق وئی النّرعن کی واقعہ آمخفرت صلے النّرعلیہ وسلم کے مرض موت میں ہوئی تفی سید مرض موت میں ہوئی تفی سید مرض موت میں ہوئی تفی سید فرق احد میں ہوئی تفی سید نے احادیث کے شار اور کنڑن موت کے بیان میں علی وئی النّرعنه کے منعلن کو ناہی نہیں کی ہے۔
کی ہے۔

منحلهان صدینول کے ایک به حدیث بھی ہے کہ ابن زیالہ دی دوسندر کھتے ہیں) ابک صحابی سے روابن کرتے ہیں کہ سب صحابہ مہدیں بیٹے ہوئے تھے کہ یکا یک ایک منّا دکے آوازدی۔ ابھاالناس سدوا الوابدے منر تمید :- ( کے لوگواسنے دردازدں کو بندکروں اس کے سننے سے لوگوں بیں ایک بسیداری نوسدا ہوئی بیکن کوئی تفق الطائبين دوسرى مزنبة واذآئى ابيطاالناس سدوا ابوا بصيرفبل ان بينول العذاب نرجم دا الله النب وروازول كوبندكرو عذاب نازل بونے الله عليه سب کے سب باہرنکل آئے اور استخصرت کے یاس پہنے علی مرتضیٰ بھی تنزلیب لا سے۔ اور آنخفرت کے باس کھڑے ہوگئے۔ آب نے فرمایا تم کبول کھڑے ہو بہال سے جاذبیہ کھربیطوا درانے گھرکے دردازدں کو برستور جھوردد دلوگوں بن ان بات کے سننے سے چرمبگو تنبال شروع ہوگئیں۔ اور ولول بی وسوسے پر ہے۔ سرورانبرارصلے الله علبه وسلم كو غصر الله منبر مرتشر لف الله الكيرة اورمولي كى صدوننا كے بعدار شاد فرمایا که جن مسبحان افعالی نے موسی علیال سلام بروی مجیمی که ایک مسجد بنا دیجوعارت کی صفت سے موصوف ہولیان اس میں سوائے تمہا اسے اور مارون کے کوئی بنس م سكتا . بارون كے درائے شبروتبريمي رہيں اي طرح سے بھروحي ميني كر ا باب باک مبحد بناؤل اور اس میں کوئی ندرہے۔ سوائے مبرے اور علی اور ان کے بیلے صن صین کے۔ بیں مدیمیت بی اور ایک مبحد بنائی۔ مجھ کو مدیمیت بی آنے اور مبحد بنا نے بس برگزکوئی اختیار منا منا بین دی کام کرتا ہول جومولی کرانے بی اور مس كيمه منه من المرجو مات كدوه بنلاك بين بين اي اونتني سرسوار بوكر ما سرآبا قبالل الصارمبرے سامنے آئے ناکہ ان کے پاس انزکر سکونت اختیادگروں بیں ان کے كنے برنبی اترا بین نے كہاكہ ميرى اوسى كاراسىند ننگ من كرو وہ مكم كى كئى ہے حس حگر بیطے گی میری جائے قلباً م وہی ہو گی۔ خواکی قسم میں نے مذوروازول کو بند

كباب نه كھولا بيت اور على كو بين اله يا بهول ان كو خدالا يا بهول ان كو خدالا يا بهول مين بين بين كياكرسكنا بهول -

حق نوبہ ہے کہ ابی بحرکی صریت بھی ابی صحت کی دجہ سے داجب القبول ہے اور علی کی حدیث سے بھی کرنٹ طرق کے سبب الکارنہ بس کرسکتے۔ کیس ددنوں تعبیری ہیں۔ اور او نین کی دجہ وہ ہے جو مذکور ہوئی۔ جہا بچر سنت جا ابن مجر نے علمائے حدیث ہے نقل کہا ہے۔ و باللہ النونی وہیل وہیل ازمید النحقیق مط

وه بندبلیان اوراضافے جوآنخفرٹ کی رصلت کے بعد انمٹ کرام امرار اورسلاطین نے مبحد تررف برخائے ان کے اوضاع اور احوال کا مختصت را دراجا کی ذکر

مجدنبوگی بین جواصلف آنحضرت صلے النّدعلیہ وسلم کے بعد ہوئے بین ۔ اُن بین بہدلا اصافہ امبرالمومنین عرصی النّدعن کے زمانہ بین ہوا۔ الو بحرصد بن رضی النّدعن کو بانو فرصت نہ ملی بامصلحت کا تقاضانہ تفاکہ مبحد نبوی بین کوئی تغیر کیا جائے ہجزاں کے کہ بعض سنون گریڑے تھے۔ آپ نے ان کی عبد آئ قدم کے سنون کھور کے تنوں سے لگا دئے۔ اور عمر بن خطاب رضی النّدعت اشارتنا درمالت مآب صلے النّدعلبہ وسلم سے اللہ معالمے بین اجازت با چھے تھے اس لئے سئلہ ہجری بی فیبلہ و سلم محال الله علیہ و سلم کی جانب اضافہ کی جانب اضافہ کی اور مشرقی جانب کو جھوڑ دیا۔ اس طون امہات المومنیون کے جمان بی مصورت بین فیبلہ کی طوف ایک سوجالیس گراور اس کا اس صورت بین فیبلہ کی طوف ایک سوجالیس گراور اس کا عرض مشرق سے مغرب کی طوف ایک سوجالیس گراور اس کا عرض مشرق سے مغرب کی طوف ایک سوجالیس گراور ایس کا عرض مشرق سے مغرب کی طوف ایک سوجی گرنا۔ اگر جہ لوگوں بیر عرض مشرق سے فرمایا تفاکہ مبحد بی فریادتی کرے دُنیا بین ہرگرز نہ کرنا۔ اگر جہ لوگوں بیر سے مذمندتا ہو جھ سے فرمایا تفاکہ مبحد بی فریادتی کرے دُنیا بین ہرگرز نہ کرنا۔ اگر جہ لوگوں بیر سے مذمندتا ہو جھ سے فرمایا تفاکہ مبحد بی فریادتی کرے دُنیا بین ہرگرز نہ کرنا۔ اگر جہ لوگوں بیر سے مذمندتا ہو جھ سے فرمایا تفاکہ مبحد بی فریادتی کرے دُنیا بین ہرگرز نہ کرنا۔ اگر جہ لوگوں بیر

حكة ننگ بهوجانی ـ

عرضى التدعس كأنبيري المقر تعمير مغير صيلح التدعليه والدوسلم كحصى لعني كيحي ا بنت ، كمجود كى جيمال ادرخر مے كى كولوں تخت نون تف نقل سے كر حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى التدعنة كامكان مسجدك نزديك مفاعرون التدعنه في السام كماك مبحد سلمالوں برتنگ ہوگئ ہے اور بیں جا ہتا ہوں کہ اس میں وسعت کی جائے مبحد کے ایک طوف توامهان المونین کے جوے ہیں اور دوسری جانب آب کامکان ہے۔ امہات المومنيان كے مكانوں كو تو بڑانے كى مجال بہيں راب را آب كامكان تو اسے باتو فرد ضن كرد بيجة اوردونمين آپ طلب كرير گے اسے بمين المال سے اداكر دول كا يا جومگر مزبر ين آب ليندكري كے اس كے عوض بين آب كودلادوں كار باس كومسلان لوں برنصدق بجيئ -آب كوچارنا جاران نين بالول بس سے ايك بات اختياركرليني جا سيئے عباس رصى الترعست ني كها كه خداكي تسم تمهاري ان نينول بالول بي جمع ايك معى منظور بيرا -يدمكان رسول خلاصلے الله عليه وسلم نے برے لئے جُداكرد يا ہے اور اس كوليند فرمايا ي ا بی ابن کعب می المدعنه کو اس معاطے بین محم مقرد کیا انہوں نے ایک صدیت جو پینے خدا صلے اللہ علیہ وسلم سے تنی تفی حضرت عرض کے سا امنے بڑھی وہ حدیث بہ ہے:- ابی لے کہا كريب في دسول الشرصيل الشرعليه وسلم سيم المسام الما المالي في والاحق سحارة تعالى نے داؤدعلی بنینا وعلب السلام مروی جیجی کرمیرے لئے ایک مکان بناؤکہ وہاں پر لوك مجھ بادكياكرين - و اور علبيد السلام في كاكاه سيبين المقدس كى تعير تروع كى ناكاه ابک حانب سے عاربت کا خط کسی بنی اس کریل کے مکان کے گوٹسے پردافع ہوا۔ داؤد علبسه السلام في النخص سے كہاكہ أو البية مكان كو يہے وال - بني اسسرائيل في فيول بہیں کیا۔ حصنرت داؤد مکان کی قبیت مفرد کرنے لگے۔ آپ جننی قبیت نہ یادہ کرنے منے صاحب خاندا سے بہیں ماننا تفارداؤد علیب السلام نے لینے دل میں کہا کہ اس کان کو اس سے زبردسی کے لینا جا ہے ای وقت وی آئی کراے داؤد میں نے تم کو ایک مکان بنا سے کا حکم دیا ہے ناکہ لوگ اس بین میری عیادت کریں لیکن تم لوگوں کے مکان عصب كرتے ہو يمنهار كى مزايد سے كربس نم كواس مكان كے بنائے سے منع كرتا ہول و اوّد علب السّلام نے انہاس کی کہ خداد ندا میری اولاد بیں سے کسی کو مفرد فرما جواس مکان کو لورا کرے۔

جنائج سبان علی بنینا وعلیہ اسلام نے ان کے بعداس مکان کو تعبر کرایا حب ان کا بنینا وعلیہ اسلام نے ان کے بعداس مکان کو تعبر کرایا حب ان کا بن کھید نہوں گا۔ بن کھید نے معرب نے معرب کے بعد اس کے بعد عباس من الذعذ نے کہا کہ اب بس ال مکان کومسلمانوں کے لئے تصدف کراہوں اس کے بعد عرصی الدعن الے اس مکان کومبحد بین داخل کرایا۔

صفرت عباس کے مکان سے منفس ایک دومرام کان جعفری ابی طالب رسی الدعد نکا منفا۔ اس کا بافید منفا۔ اس کا بافید منفا اس کا بافید منفان ہو کا بافید منفان ہو کا بافید منفان ہو کا بافید کا بافید منفان ہو کی الدعن کے اپنے نہ مائڈ خلافت بیس داخل مجد کیا عمروی اللہ عنہ کے اپنے نہ مائڈ خلافت بیس داخل مجد کیا عمروی اللہ عنہ کے عنہ نے سنام کی جانب سے مشرق کی طرف مبحد کی مجھیدے کے باس مجد رحب بعنی صف نقیم کوائی۔ اس کو بطح اس کی جانب کے باس مجد رحب بعنی منفی استعاد پڑھنا جا ہے با بہ آواز بلند با بنس کر یا جا ہے آئی کو بائے اور مبحد شرافیت بین کوئی شخص المند آواز سے مذاتو با بنس کر سے نظر جی سے فروا باکہ وائی سے منظر کی منفی منفی کر دہے تھے۔ حضرت عرض کے بات ندے بیں۔ واڈ دیکھو تو بہ کوئ لوگ بین وگوں نے دائیں آگر عرض کیا کہ بہ طائف کے بات ندے بیں۔ حاد دیکھو تو بہ کوئ لوگ بین وگوں نے دائیں آگر عرض کیا کہ بہ طائف کے بات ندے بیں۔ آپ نے فروا یا کہ آگر یہ مسافر نہ ہونے تو اپنے کہا کی سے زیا بائے بہ میں آواز مبت دکر ناجائز بہیں۔

سعیدابن مبیب سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن عمر مین المدعمہ حسّان بن نابت وی المدعن کے پاس سے گزیے وہ مجد ہیں جیٹے شعر بڑھ دہ سے نظے ۔ آب نے بنز نظر سے اللہ عن اللہ عن اللہ عن موجود کی ہیں بھی نئع بڑھنا تھا جو تم سے بہتر نظے ۔ لینی سے دو انبیار صلے اللہ علیہ دسلم ۔ دہاں الو ہر رو بھی موجود کھے ۔ حسّان نے ان کی طرف منوج موکر کہا کہ تم کو قدم ہے دب العزن کی ۔ تم نے بھی سیر فرط صلے منان نے ان کی طرف منوج موکر کہا کہ تم کو قدم ہے دب العزن کی ۔ تم نے بھی سیر فرط صلے اللہ علیہ وسلم سے منا ہے کہ فرط نے نئے الملہ حا ایس حسانا بروح الفندس نرخی ۔ اللہ علیہ وسلم سے منا ہے کہ فرط نے نئے الملہ حا ایس حسانا بروح الفندس نرخی ۔ اور اللہ علیہ وسلم کے متان کی بدراج بہر بران کی اور بروہ نے کہا اللہ حداف میں نوان ہیں ہو۔

فامل کا جمعد بہرجن اشعاد کے بڑھنے کی مالغت آئی ہے دہ جا ہلبت اور حجود کو کی سے کام بباگیا ہو درنہ نزمذی حجودوں کے اشعاد بہر اور دہ اشعار جن بہر دردغ گرئی سے کام بباگیا ہو درنہ نزمذی عائشہ دھنی الدعنہ اسے دوابن کرنے بیں کہ دسول الدصلے الدعلبہ وہم کے مبعد بن ابب

منرصان بن تا بن صی النه تعالی عنه کے لئے دکھا تھا تاکہ اس برکھڑے ہوکہ کفار کی مجوکر برا ورفیصلہ کن بات اس حدیث بیں ہے کہ دسول النه صلے الله علیہ دسلم نے فر بابکہ الشعب کلا مرحسن التحت و فیجہ فیجہ میں ہے کہ دسول الشعب کلام ہے اس کے الشعب کلام ہے اس کے عمرہ مصنا بین ا جھے ہیں اور برے مصنا بین برے ہیں۔

د وسرا اصافه المبالمومنيين يخان بنعفان رضي الشعنه حضرت عثان مني الته عن كا اضافت حضرت عمرضى الترعمت كاصافه سي بهت زياده تفا آب لي ال دلواري اورستون منقش يفرول سے بنوائے اور جھنت ساكھوكى اكرى سے تباركرائى -اورتعبراول جوبيغير صيلے النه علبه وسلم كے زمانه كى تقى ادرجى برغروضى النه عنب سلے اصا ف فرما بانفا اس کوشہید کردیا ا در اس کے سندنوں کو ہو ہے اور مانگ سے شکا کہا۔ حصرت عنمان نے بیتزاصا فرمنام کی جانب فرمایا یہ حصہ میجد کے شالی جانب ہے بلضافہ قب لداور مغرب کی جانب بہت کم ہے۔ منزقی جانب کو چرات شراعب کے حرمت کی وجہ سے اپنی حالت پر حجولہ دیا ۔عثمان رصنی النّہ تعالے عنہ کے تعمیر کی ابندا رہیع الاول مس ہجری ہیں اور اس کی تنمیب ل بہلی محرم سبسیہ صبیں ہوئی کام کرنے کی بوری مدت دیں مہینے تھی۔ بعض لے کہا ہے کہ آپ کی نیم آپ کی خلافت کے اخیر سندہ ہوئی۔ آپ کا آخری سال خلافت مصلم ہوی ہے۔ قول اول زبادہ مشہورہے۔ والداعلم۔ صبح مسلم من آیا ہے کہ جب عثمان بن عفان صنی الندعن نے مبحد بنانے کا ارادہ کیا اولوگوں نے اس معاملے بس تعادن کرنے سے الکارکردیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بس نے سخبر طرا صلے اللہ علبه وسلم سيسنات آب فرماتے من عن مسجد الله بى الله لد بدنانى الجنف مرحميد وجوتفض المترك المصمور بناتات النداس ك المتنت بس ابك كوبناتاب -غالبًا لوكون كاس امرس نعاون سے الكاركردينا تعيراول كے البدام اور تجرول كونتش كرنے كے خيال سے مفا يمبريں وسعت اورا صافر كى وجرسے لوگوں نے انكار بنيں كياتھا۔ كبوبكه حصرت عمرصى التدعن في اصافه فرما بالمفاء مبدي توسيع اوراصافه كى اجانت حضرت رسالت ماب صب المدعليه وسلم ببلي م مرتمت فراجي مفراني برره وفى الترعن كح حواله سے صدیب بن آیا ہے کہ آنحفرن صلے المدعلیہ دسلم نے فرمایا کہ اگر اس مبری مبحد کوصنعار ين بك بناديا جائے تو بھى يدميرى بى مبحد سے گا۔ بيان كرتے بي كرمائيد بين جب

عمان بن عفال من الترعد مندخلافت برجمع تولول في معدك ننك بوك كانكابت كى بينكي جمعه كے دن بوجا باكر تى متنى حصرت عثمان اس شكابت برمشور تا ان صحابه كى طرف منوج بوك جوابل فنؤى اور اصحاب دائے مجھے حالے تھے مبحد نبوى بس أوسيع اوراضاف برجب سب نے اتفاق کرلیا تو آب منر رہ نیٹرلیٹ لاکے اوراس کے منعلق ایک خطب ارشادفرا حدبث بوی اور صورت عرفا فعل اور صحابہ کے اجاع کو استدلال بی بیش فر ایا۔ جیائجہ اس وقت ك لوكول كے دلوں بن سنبدكا جوغبار بليا كيا تفا وہ دُور ہوگيا اس كے بعدات لے معارول کوطلب فرمایا - اورمسی کی تعیرشت روع کادی - آب بذات خود کام کرتے تھے جسیام دمراور قبام لبل موسف كم اوجود آب مجدت باسرنبين آف تصدابن تببه كوب خبار سے روابت کرتے ہیں کہ اس وقت جب عمان من الندعن تعیرکرارہے تھے کعب احبار کہتے تھے ككاش ببانعير الدرى منهواكراس كى ايك سمت بن يطح توبيد دومرى طرف سے كرجائے اوكوں نے دریا فٹ کیا اے ابائی الیا کیول کہتے ہو کیا تم نے برحدیث بنیں روایت کی ہے کہ اس مبحد من ایک نازان مزاد نا زول سے فصل ہے جود دسری مبدیس برطی حالیس مسجد حرام اس مستنى ہے۔ انہوں نے جواب دباکہ ہاں ہیں اب بھی ای اعتقا و ہر ہوں ملکن جب برعادت نباد بروجاك في توابك فلنداسان سي نازل بولاده فلند نازل بروف كے كمتعديد الى فلنداور زاين بس ابک بالشت سے زائد فاصلہ ہیں ہے لیکن اس کانزول اس عاربت کے تام ہونے بر موقوف ہے۔ جس دن بہ عارت ممبل کو پہنچ گی تودہ فسٹ نہ آیا ہی مجھو۔ لوگوں نے دربافت کیا كروه كيا فنت نرب كهاكروه فلنه ب حضرت عنان رضى الترعند كافتل بهوجانا - ابك سخف در با فت كياكه ان كا قنل كبامثل قنل عرابن خطاب كينبس ہے - انہول في جواب دبا بلكه سے لاکھ درجہ زائد ہے۔ اس قتل کے بعد عدن سے لے کرردم کے قتل عام ہوگا اور ہم لیم كرنے بين كەكىب كا اثناره أن بانوں كى طرف منفاجو اكثر لوك امبالمومنيين عمّان منى النّدعنه کی جانب سے اپنے داول میں رکھے ہوئے تھے مجرمحد نبوی کی بنیاد کو شہید کرنا اور اس میں نغبر کرنا ان بانوں کے لئے اثنتمال الکیز تابت ہواا وردہ جاعت جوانتقام کی فکریں دہی تھی اس نے ایت اوادہ کومعد بنوی کی تعبیل تک ملنوی کردکھا تھا تاکہ اس کی فراعث کے بعد فتنه كوبرا بجنة كرب اور اكثر لط ابتول كافؤى سبب جوة خرز مائة مروانية تك وجود بس آتي بي يبى حصرين عثمان رصى الترعث كافعل عفارآب كے فنل كے انتقام كا جذب مى ان سب بب

کارفر مار ہاہے۔ واقعہ جمرہ کے بیان ہیں اس کا مجھ اشارہ بل سکناہے والنداعلم۔

تیکسرالعیب جو ال مجد شرفین ہیں ہوا بیاضافہ ولیدا ہن عبدالملک بن مروان نے کیا تھا اس سے بہلے خلفار باامرا بیں سے کی نے بھی عارت عمانی ہیں دست اندازی نہیں کی سخی اس ختی اس دنت دلید کی جانب سے عزین عبدالعزیز مدینہ منورہ کے عامل نفے ۔ ولید نے ان کو نکھا کہ مجد بنروں کے گرداگر دجن خص کا بھی مکان ہوائی سے خرید اور اگرد جن خص کا بھی مکان ہوائی سے جمی النام بین سے بھی انکارکرے اس کے مکان کو گرا دوا در اس کے عوض مال نے دو۔ اگردہ عوض لینے سے بھی انکارکرے تو مکان لے لوا در اس کی فیمن کو فقار بین تھیں مرد و سیخر مسلے النام بید سے بھی اند علیہ دسام کی از داج مظم ان کے جوان بھی مبحد ہیں داخلی ہو ۔

کی از داج مظم ان کے جوان بھی مبحد ہیں داخل کے لو ۔

المرائی العزین عبدالعزین کے والید کے حکم کے موافق علی کیا اور جودل کو منہدم کرکے مبودی داخل کرلیا ۔ بیان کرتے ہیں کہ رزینو والی جب دن ولید کا حکم آیا اور امہان المومنییں کے جو سمنہدم کئے جائے لئے او لوگ ایک عظیم معیبت ہیں مبتلا ہوگئے ۔ کوئی تخص الیا انتخابہ ولم جو اس کو دیجہ کر دونا نہ ہو ۔ سعید بالمسبب کہتے تھے ۔ کاش دسول خداصلے المدعلیہ ولم نے کے جودل کو بحال فو دیجو اور یا جانا تنا کہ لوگ یہ دیجھنے کہ آلسرور وصلے الدعلیہ ولم نے اس دارفانی ہیں کس طرح ذرئی بسر کی ہے ۔ ابن ذبالہ بعضے اہل علم سے روایت کرنے ہیں کہ جب دلیدین عبدالملک جو کے لئے آیا تو ارکان جو اداکرنے کے بعد مدینیم مورہ ہی آیا ۔ وہ ایک دن منر برخطبہ بار صدر ہا تھا کہ لیکا یک اس کی نظر حن بن عنی وہی الدیم ہم کے جال پر بڑی جو حضرت فا خم ۔ ذرہ ارضی المد تعالے عنہا کے گھر ہی بیمنی وہی الدیم اس کے باتھ ہیں تھا اس ہیں آپ اپنے جال جہال آواکو دیجھ رہے ۔ وابد نے ایک منبر سے اس کی نظر حن بن عبدالعزیز کو بلاکر ڈواٹنا کہ ان کو ابھی تک کس لئے بہال جھوڈر کھا ہم منبر سنے منہ اس کے بعد ہمی بہال دیجھول کان منبر سنے منہ کہ منہ منہ کو بالکر ڈواٹنا کہ ان کو ابھی تک کس لئے بہال جھوڈر کھا ہم منہ منہ کے باہر کروں بنیں کیا ۔ بیں جنبیں جا منہ کی دورہ کی بہال دیجھول کان کو اس کے بعد ہمی بہال دیجھول کان کو اس کے بعد ہمی بہال دیجھول کان کو اس کے بعد ہمی بہال دیکھول کان کو اس کے بعد ہمی بہال دیجھول کان کو ان سے خرد کر منہ دیں داخل کو ا

فاظمینت بین در در می بین می اولاد در می الدیمیم گریس موجود سے انہوں فی المرین کی در سے انہوں نے بین اولاد در می المدی کے انہوں اور میں برگراد و۔ ان باہر ان کی دونان کی دونان کی برگراد و۔ اور مکان کا اسباب ان کی دونا مندی کے بغری باہر میبنیک دو مکان کو وہران کردو۔ اور مکان کا ابر لکلے اور دونر دونن میں اہل بیت کی بردہ نیس مرینی منورہ سے باہر میل

كے اختباركيا يعض روانول بن بروانعروليدى آمرس يهيك كاسب ووليد تم مح مابن كى دجه سے عرابن عبدالعزيز سے واقع ہوا مفاعر ابن عبدالعزيز سات ہزارد بنادمکان کی قیمت بیں ان کو دینے تصحیحان این صی الدعہمانے فلم کھان كم بم قيمين بنيل لين كے بحرين عبدالعز مزيكے برواقعه وليدكو متحاكه وہ قيمن بيلنے سے أنكاركريك بن أن في محاكم معجاكم الرقيمين بني ليت تورزي ببنري تم مكان كول لو ا در ان کو با ہر کرد و - مکان کی قبیت بیت المال ہیں داخل کرد و -الباس مجفكرا حفصهن النعنهاك جره كسليك بسين آبا حضرت حفصهم بن الخطاب وضى النّدعنه كى صاحبزادى تقبل إوربه بجره ان كى اولاد كے قبصه بس تفادان لوگوں نے كہاك ہم اس مكان سے برگز مذنكليس كے اور رسول خدا كے مكان كى فيمن ندليس كے ۔ اس زمانيس مجان بن بوسف مدینه می بین مقااس نے مح دیا کہ مکان کوان کے اوپرگراد و سکن جب بہ مقدم ولبدك باس ببنجانوال فيعربن عبدالعز تزكو تحطاكم عربن خطاب كي اولاد ك راصی کرنے بیں کئی تھے کی کوتا ہی مذکی جائے۔مکان کی نیمنٹ دواگروہ مزلیں نوان کا اکرا كروا ورمكان كالبك مكران كي الخي جيورو اوراس بي ابك وروازه مي جانب ميدهوردو وببدكے زمانہ بن مجد كاطول دوسوكر ادر جوڑائى ابب سوسر مرحم كرينى اس نے عارت کے بنا کے بنا الے بی انتہائی نکلف سے کام کیا۔ حجست، داواد ادر سنون سب کے سب منفق ، سبرے اور در میلے بنا سے دلید نے فیصروم کو تھا تو اس نے لیے شہر کے جالیں انناون جاب قبطی ان بزار دنیار اورجاندی کی زنجرس ا در نست دلیس رواند کردس را یک اور دا ایت بیں بر بھی ہے کہ جالمیس ہزار منتقال سونا اور طرح طرح کا روبہلی سامان بھی اس کے ساتھ پیش کیا مقا۔محراب کی جو علامت اس دفت مبحدول بس رائے ہے ای کی ایجا دہے یہ اس سے بہلے شمنی بیان کیا جانا ہے کہ ردمی معارف برجا با مفاکہ محرہ شراف بی بینیاب کرے۔ ده به مدموم الأده كرستے بى زمين برگر برا وراس كامرياش باش بوگيا - ان معار دل برس لبعضول نے اس کی بیالت دیجھ کراسسالام فیول کرلیا انھیبی معاروں بی سے کسی تحض نے مبحد من فيسلدن ديوار برخنز بركي صورت بنادي عرابن عبدالعزير في حراباكم سي كان ماردور ببان كرتے بي كر بوتحض كى دخن كالفت بہر كھينجنا اس كومزدورى سے بيس در سم زائد انعام کے طور پر نسبئے جاتے ہے۔ ابن نہ بالہ بیان کرنے ہیں کہ جب ولید مدینہ بس آیا مبیرکی

#### Marfat.com

تبہ لوری ہوجی منی ایک روز مبحد کی عارت دیکھنے کے لئے مہل را معاجب اس کی اظر مبحد کے جرے کی جیت ابنی ہی کورٹ دیکھنے کے اپنے مہم مبدی جیت ابنی ہی کی اظر مبحد کی جیت ابنی ہی کورٹ انظر مبحد کی جیت ابنی ہی کا در کہا کہا کہا ہوا منظر ہی جو جی جا جیتے بنا ان کئی عمر نے کہا کہا ہے ایما لمومنین آپ کو کچہ خبر ہے کہ محص قب لم کی داوا دیم کو چیہ جا ہے ایما لمومنین آپ کو کچہ خبر ہے کہ محص قب لم کی داوا دیم کس قدد خرج ہو اس میں خوارد بنا دانو صوف اس کے نقتی و لگا ارکا خرج ہے ۔ولید نے جب یہ بات شنی نو لیٹیان ہوا اور کہنے لگا کہ آس قدر خرج کس واسطے کیا۔ تا بدیہ خوار نم نے اپنے باپ کا مجھ دکھا تھا۔ بریان کرتے ہیں کہ دلید جب یہ مجدد یکھ را تھا نوغنان رضی الشرعنہ کی اولاد ہیں سے بھی کوئی وہاں موجود نھا ولید نے آپ سے کہا کہ داری عادت تو مجدول کی کئی۔ کیا تھی اور ہماری عادت تو مجدول کی کئی۔ اور تم اری عادت گر تول کی ہے۔

در تمہاری عماریت کرجوں کی ہے۔ ولید کی تغیر کی انبوکسشہ ہجری ہیں ا در انتہا سات ہجری ہیں ہوئی تنتی ۔ تبن سال

اک تعیر کاکام جاری کرا۔ اس عادت بی مبعد کے جارول کو آؤں برجارمنا ہے سنے۔لیکن اس کے بدرجب سببان بن عبدا لملک جے کو آبا نوجومنا رہ باب السلام کے باس تھا اس جگر

مردان کا گھر تنعا۔ مردان کے مکان کے آنگی میں اس کا سابہ بڑت نامفاطکم دیا کہ اس منارہ کو

گراد باجائے۔ سمنوری کے ظاہری کلام سے ایسامعلوم ہونا ہے کہ اس کی تعبرسے بہلے منادہ کا

دسنور سرمها والتداعلم-اي كے زمالے بل مجد بنوى بال جنازه كى ادابى ممنوع قرار يالى-

جو کھی توبیع مہدی کی طرف سے ہوئی۔ بہ خلفا کے عباسہ بیں سے بیں مہدی عباک سے بین مہدی عباک سے مہدی کی عباک سے مہدی کے بہتو سیع مسالالہ ہجری سے مہدی نے بہتو سیع مسالالہ ہجری

بس کی فیفط دس مسنون مجدیس بجانب شام بنو اجیئے ادراس نے نکلف کا وی طلعب

برقرار دکھاجودلید کی عادت بین بہلے سے موجود مفار مہدی عباس کے لیکسی شخص نے

توسیع بہیں کی ہے ببکن بعض لوگ بیان کرتے ہیں کرسٹ کے ہی خابید مامون الریث بدد نے مہدی کی عارب بیں توسیع کی مقی ۔ والنہ علم ۔

فصل اس جره نزلین کا بیان جونبورٹ رلین کواحاط کے ہوئے ہے۔ بہ حفرت عالت مدینی رمنی اللہ عنہا کے گرکا مجرہ ہے۔ بہمی تمام جرات مصطفویہ ک طرح مجود کی عالت مدینی رمین اللہ عنہا کے گرکا مجرہ ہے۔ بہمی تمام جرات مصطفویہ ک طرح مجود کی جیال سے نعیر ہوا نفا۔ جب مجم المی کے بوجب سرور انبیا صلے اللہ علیہ وہم کا مذن ہی مجرہ

امیلومنین صرب عرصی الله تعالی عدف نے جب مجد میں اضافہ کیا مضافہ اس جوہ کو کی انبیٹ سے تعید کو دلید ان تعرب کے دمائے تک یہ جوہ برفرار رہا عمرین عبدالعربی نے ایک دوسرا اصاطر بنوا دیا و دان دولؤں عار قوں میں سے کسی ہیں کوئی دروازہ بنبیں جوڑا آ۔ ایک دوسرا اصاطر بنوا دیا و دان دولؤں عار قوں میں سے کسی ہیں کوئی دروازہ بنبیں جوڑا آ۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ شام کی جانب ایک بند در دازہ ہے دیکن تحقق ہی ہے کہ پہلافوں جوج ہے عردہ سے موابت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اگر جوہ ترایب کو اس کے حال پری چھوڑ دیا جائے اور اس کے گردا کی عمارت نیار کی جائے آئی داور ایک محمد اس کے تعرب کے سواکوئی جائے ہیں کہ انہوں کے گردا کی عمارت نیار کی جائے آئی ہیں جو محمد اس کے بیار کہ مجھے امرا لمومنیوں نے جیسا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کے سواکوئی جائے ہیں کہ ابوائی محمد اس معرب کے بیاد کھوٹنے دفت ایک پرنظ آبا بیٹ جین حال کے بعد معاوم ہوا کہ دو باکہ بنور سے کہ ابوائی معرب کے بیاد میں میں تو ل یہ ہے کہ ابوائی صدیق میں اللہ عنہ کا سرب کہ الموائی میں اللہ عنہ کا سرب کے بیاں ہے اور کے معرب نہ مبارک کے بیاب ہو اور عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ علیہ وسلم کے سبنہ مبارک کے بیاب ہو اور عرف اللہ عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت عمرفا دون وہی اللہ عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت عمرفا دون وہی اللہ عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت عمرفا دون وہی اللہ عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت عمرفا دون وہی اللہ عنہ کا سراؤ کر وہی اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت عمرفا دون وہی اللہ عنہ کا سراؤ کر ایک اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت کی مناز دون وہی اللہ کو سراؤ کر اللہ کی اللہ عنہ کے سبنہ کے منفا بل ہے جس کی صورت کی اللہ کو سراؤ کی اللہ کو سراؤ کی اللہ کو سراؤ کر اللہ کی اللہ کو سراؤ کی اللہ کی اللہ کو سراؤ کی کو سراؤ کر اللہ کی کو سراؤ کی کو سراؤ کر کو سراؤ کی کو سراؤ کر اللہ کی کو سراؤ کر کو سراؤ کر

المجام المرابيام المالية عليه

قبر شركف الديك صديق وسي الدعت

تبرشرلف عمرفار دف رصى الترعن

اس صورت بس اگر عمرت الترعنه كايادل مجره كي ديوار بس بو تو كيد بدين بي عمران عالمزند كى نيمرك بعدس آئ كسان قبورك جره بن أنامكن موكيات بيان كرتے بين كريا كے سو الم تاليس بحرى بس محره شرليب كاندر ابك آواز دهاك كي شي كي رابيامعلوم بونامقا جيب عارت بس سے کچھ گراہے۔ جرو بس ایک السخف کو بھیجنا بخریر کیا گیا جو مشائح صوفیہ بس تقے اور طہارت ، صفائی ، مجامدہ اور دیا صنت جبی صفات سے موصوت تھے۔ انہوں نے مزبدصفانی اور باکی کے لئے چیت روز کک غذائیں ہتعال کی اس کے بعد اپنے کو رسی بی بانده کر کھڑ کی راہ سے (جو جیست بس ایک طرف تقی بینے لفکایا۔ غالبا کیے می جیت سے گری بوتی مفی اس کو د ورکیا ا وراین ڈاڈھی کو جھاڑو بنا کر استان کی صفائ کی ۔ ابی نا برسخ مذکورہ کے قریب ہی قرب کس ایس ہی دوسری صلحت سے جوال مقام شرایب کی صفائی سے تعلق رکھتی تھی۔ ابک اور تحض کو جو بھرہ تزلیب کی خدمت پر مامور تھے۔عارت کے متولی سے سائق بنج أناركراس مكان مقدس كي صفائي كواني اورسنه هر بري مين جال الدين صفهاني جو صاحب کمال اوگول بیسے ہیں دہیں دفن کئے گئے۔ مدینہ منورہ بیں جال الدین کی نیکیار اور معلائیاں زمانے کے اوران برکھی ہوتی ہیں اوران کے اوصاف اورمنافب کاذکر مبجد شركيب كے خطببول كى زبان برر بنا نفار آنخفرت صلے الدعليه وسلم كے قرب جرشرتى کھڑی ہے اور س کوال نے ال بیاب جربل کہتے ہیں اس کے مغرب بی ریاط تورد ہے اورب رباط مجم کے نام سے مشہور ہے۔ جال الدین بہیں دفن کئے گئے ہیں انہوں نے جراندن كے كردابك حالى صندل كى كيبنى مفى أنبي أيام بس ابن ابى البي المبحيا في مرح ديني نفوش منفش سفيددبيا ال جره شرليب برانكان كي غون سي بجياران دبيا برسوره البن الحي الولى مفى -ابن الى المحاشال مصرك وزيرول بس سے تصادران كا نام بعض مساجدانورہ بب جمع وننخ كي سمت بن تكما بواهم منفق دبيا خليف منفق بالدسها جازت حاصل کرکے لٹکایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر بادشاہ نے اپنی تخت تشینی کے دفت اس بردہ کا بجب البغ والن ادر دسنوري شامل كرابيا سلاطين ردم كااب كسبى قاعدة بي بربت ایک برده بھیج دیتے ہیں۔ سرعالی نے تا بنے کی جابدل کے ساتھ قبہ خصرا بنو ابا وضطرہ مستم و جودہ میں سے شراهبا کے ادبر منجد کی جیت سے بلندہ ادراب کا ای طرح سے موجود ہے۔ اس

بیشر قب کی باندی مجدئی جت ہے آدی کے است قدت دائد نیم بیمبر نزلیت ہو

اس وقت دسند موجود ہے دہ فا بیمبا با دشاہ مورک ہیں ہے دیں ہے۔

آبانفا دسند سے ہمراد ہے کہ اس جری میں ہا دراں وقت ہیں ہمبابت سعادت مزین شریفین با دشاہ ملوک شرائیہ سے تعلق دکھا تضا و دراں وقت ہیں ہمبابت سعادت مزیشا۔

اس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار رباط کی تیم و طالف کا نیبن اور حرکین شریفین کے لئے او قات اوقات کے ذرائ ہوجاتا ہے۔ قائیبا نے ادکان نے اداکون کے اداکور نے کے وقت او قات سے المثیاز حاصل کر لیا تھا۔ اس نے روحنہ شرافین کے فرش کو لطور نزل اس کی مرادک اس فی مرادک اس کی قدیم حالت برجیور دیا تھا اس کے کہ آل سرور صلے اللہ علیہ دیلم کے قدم مبادک اس بر برنے کے حض اس کے بورسلطان سیبان دومی نے دسویں صدی کے وسط بیس بر برنے کے مسلطات کی بنیا دسلا طبن روم کے باتھ سے منفطع ہوگئ ۔ اس کے بورسلطان سیبان دومی نے دسویں صدی کے وسط بیس دومنی مرکا فرش لگا نا ہو تنا حال موجود ہے اور لیمنی دوسری نامیر سربھی کیں۔

وضئی مرکز کہ بیں سنگ مرکز کا فرش لگا یا ، تو تنا حال موجود ہے اور لیمنی دوسری نامیر سربھی کیں۔

وضئی مرکز کر بیں سنگ مرکز کا فرش لگا یا ، تو تنا حال موجود ہے اور لیمنی دوسری نامیر سربھی کیں۔

مرکز و غیرہ بیں سنگ مرکز کا فرش لگا یا ، تو تنا حال موجود ہے اور لیمنی دوسری نامیر سربھی کیں۔

مرکز و غیرہ بیر سب سلطان سیبان مذکور کی یا دگار ہے۔ والند اعلم ۔

فصل بجله نا درامورا ورجوا دنان عجائبه جو در حفیفنت سبد کا کنان صلے اللہ

علبه وسلم كے معرات ميں سے ہيں۔

جوہ شرافی بیس مزلگ لگانے کا واقعر مصفی بجری میں واقع ہوا۔ بیان کر نے بس کہ سلطان فرالدین محود شہید بن عا دالدین زنگی دھی کا در بر عال الدین مذکور تھا )
نے آقائے دوجہاں صلے الشرعلیہ وسلم کو ایک دان بین بین بارخواب بیس دیجا کہ آپ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرانے بین کم جلد آ کا در بیر دو آدمی جو کھڑے بین مجھ ان کے سنت رہے ہوئے و فروالدین نے اپنی دانائی سے تا اللہ الکہ کوئی عجیب وغرب امر سینہ منورہ بین دافع ہواہے اس کے لئے مدینہ منورہ صرور پہنچ جانا جا جیئے سلطان مذکور اس دون اخروات بین بزرفنار سانڈ بنوں پر اپنے بیس خاص آدم بول کے ساخت دوالم بوگیا۔ اپنے ساخت کیٹر مال میں ساخت کے گیا۔ اپنے ساخت کیٹر مال میں ساخت کے گیا۔ اپنے ساخت کیٹر مال میں ساخت کے اور فور اان دولوں ملحولوں کی صاحری اور شناخت کے دونت مدینہ منورہ بیں داخل ہو گئے۔ اور فور اان دولوں ملحولوں کی صاحری اور شناخت کرکے کی سبیل پیدگی۔ فورالدین نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر باشندہ حاصر ہو اور سلطانی سے کرکے کی سبیل پیدگی۔ فورالدین نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر باشندہ حاصر ہو اور دسلطانی ساخت

بس سے ابنا حصر حاصل کرلے ۔ جبا بجراس علان کے بعد مرفض باری باری سلطان سے ملياً وه ال كوما لا مال كريك رخصت كرونيا. مكران لوكول بين وه دولون سكيس مز دكها اى دیں جو خواب بیں دکھلائی تغیب نورالدین نے کہاکہ اہل شہریں کوئی تخص الباہمی ہے ج حاصرة بوابعد لوكول في عض كياكه امل مربية من كونى شخص باقى منين رما لبكن دوعا بد زا برجومغرب کے رہنے والے ہیں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دولوں شب دروزعبادت میں مصروف رشتے بن اورکس سے بات چیت کک نہیں کرنے۔ اور اس کے ساز درا مان سے ال كودنيات كونى تعلق نبير اى وجرسي برواؤل طاعزة بروسك فودالدين في حكم دياكه أن دولول كوبجى لايا حاسية جب وه ونول سامنے آستے تو بادشاه نے بہلى مى نظرين انجاس بهجا ك لباكه ببي وه ببي جن كى طرف خواب بس المخصرت صلے النه عليه وسلم في است اره زمايا

خفا ۔ اور الدین سفے دریا فت کیا کہ تم لوگ کہاں مفہم ہو۔

المول نے جواب دیا کہ بھرہ شرایف کے مغربی طانب راس دقت یہ مکان کھنڈر برام ہے) رہنے ہیں اس مکان سے ایک کھڑ کی مبحد کی دیوار میں تھی ہوئی ہے۔ سلطان نے بہ معلوم كركے ان كونودين جيورااور خودال مكان بي بينے كياجي بيرونول مقيم تھے۔ د بجاکه ایک طاق میں دو کلام مجیداور وعظ کی حیارکت تا ہیں رکمی ہوئی ہیں۔ایک طرف غربا اور مساكبين كے واسطے كيم غلّہ ركھا تفا ان كے سولے كى حجد ايك بياتى برى ہوئى مفى سلطان شہيد كے جانى كو الما الور بال سے ايك گراكرها برآمد بواجو خواب كاه بنوى صبلے النه علب دسلم كى طرف كھدا ہوا مفاراس كے ابك گوشد بي ايك كنوال د بجا جس بس گرسط کی منی دانی جاتی منی و در مری روابن بر ہے کہ چراے کے تقیلے دیھے پائے رات بسمنی اس بس مجر بقت کے اطرات بیں اے جاکرد التے تقے۔ان کو درا دھ کا کراس حرکت كاسبب دربافن كبانوان كوظام كرنا براكم عبساني بب اورنصاري نيم كومت ربي حاجوں کے دباس بی درکتردے کراس کے مجھے اتفاکہ ہم کسی حیار سے جوہ ترلیب بین داخل بوكر حضرت سيدكائنات صيل الدعليد وسلم كح جم مبادك كي سانف كتا في كري جس رات بس به لفنب قرشرليف كے قريب بينے والى تفى كرنت سے ابرا يا وارنس برسن الله المرزح وجب نے وہ زور باندها كر زلز اعظم بيدا بوكبا- اى دات كى صبح كو سلطان لؤرالدين بهيخ كي \_

ان بانوں کے سنے سے سلطان کی آئی غضب براجیخہ مولی ساتھ ہی رفت می طاری ہوگئی وہ بہت روبا اور بالاخر محرف شرلیب کی جالی کے بنچے ان دولؤل نایاکول کی گردن ماردی گئی ادر دن کے آخری حصے بس ان کی نامبارک لاس کوملاکرخاک کردیاگیا اس کے بعد جو کے جاروں طرف اننى كبرى خندن كمدوائى كه يانى نكل آبا بهرسبه بيها كراس خندق بس بعرواد باتاكم كى مفىد ملعون كے لئے فرمٹ رلين كے البہ بنياد شوار بوجائے . ايك دوسرى روابت بلكي يه داقعه لكها ب جس كوابن النجار في نابيخ لغداد من بيان كياب كه بعض زندان جوامرار عبيدب سے تعلق رکھنے متھے بہی لوگ مصر کے حاکم تھے اور حرمین شرکفین کی ولا بہت بھی انہیں کے تبعثہ تقرف بس تفى - تابيخ دا نول بران برنجتول كي حالت داضح هـ النهول في بسلمباكه اكريجب صيليا للدعلبه وسلم الوركرا ورغمرت التدعنها كحاجهام مبارك مصرس منتقل كربائ حابس نوساكنا مصرکے لئے ایک بری منقبت حاصل ہوجائے۔ اور نام دیناکی مخلوق زیارت کے لئے اس يس آفي يكي رحا كم مصرك ال خيال محال كي بيش نظر ايك عظيم النان عماديث اور ال كامشاندار احاط تعمير كرايال المحكو البياب معتمد كوجس كوالوالفوح المجت ينفي فيور شركب سنينوس اجهام باک کونکال لانے کے لئے مینیمنورہ رواندکردیا۔اس شہرمبارک کے اکابرین اور باشند الوالفتوح كي أمدادراس مركم قصدس ببليى واقف بوجي تنف ببلي معلس برجب اس کو دیجھا تو ایک فاری نے اس آبت کریم کی الادن شرع کردی۔ وَاِنْ مَكُنَّوْ ا اَبْعَالَهُ مُدْلُولًا عَهْرِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِنْنِكُمْ فَقَانِلُوا أَيْمَتُهُ ٱلكُونَ إِنَّهُمْ لَكَا ٱبْنَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ بَنْنَهُونَ ٥ ارًا نَفَا تِلُونَ فَوْمًا نَكُ نَوْ الْيَهَا نَهُمُ وَهَ مَوْا بِإِخْرَاحِ الرَّسُولِ إِنْكُنْ مُمُومِنِينَ -ترجمه داکرده اوک این قیمول کو تو دالی بعدعهد کریانے کے اور طعنه مادی متبارے دبی بس نوفنل کرد د کفر کے سے داروں کو بے شک ان کی قسم نہیں باقی رہی ناکہ وہ باز ريس كيول منس مفالله كرفي موتم أل فوم سي كرجبنول في أورد الا اي قمول كوا و راداده كيا رسول کے نکا لئے کا اگر ہوتم ایان والے۔ آبتہ کر کمیر) کیھالی عظمت اور برمث و الدازين يرهى كه لوكول بن ايك حركت وبيجان بيدا بهوكبا حاصرين مجلس ني اداده كباكم الوالفنوح كواى وقت قبل کردیں لبکن جو بھرال شہر کی حکومت الفیاں برنجنوں کے ہاتھ بیل تفی اس لئے تنل بس جلدی مذکی - الوالفتوح مجی خونزده بهدگیا- ا در کہنے نگا کہ صداکی قسم اگراس کام ين ميراسر بهي جلا جائے تو بھي بين رائني نهول گا اور اينا بائف فيرمث راين کي طرف لهي

### Marfat.com

معی دراز شکردل گا-

ای دان بی در دست آندهی آئی جی سے الیامحوی ہونے لگاکہ کرہ ذمین اس کی شدت اور ندر در کے با نفول ایک جگہ سے دو سری جگر چلا جائے گا۔ او نمط اپنے پالانوں سمیت اور گھوڑے اپنی زین کے ساتھ گبند کی طرح ڈھلکتے تھے ابوالفتوح نے جب بہ حالت دکھی تو اس بی جب ن اور خوت کی کیفیت طامی ہوئی۔ دل سے حاکم کا خوت جانا رہا دہ اپنی خیا لِ فام سے قطعی طور بر باز ربا و رسلاتی اور صدی نبت کے ساتھ دابس جبلا گیا۔ اپنی عجیب و غرب واقع ت بی واقع ت بی واقع ت بی واقع ہے۔

ربائن نصره بن تب طبری بران کرتے ہیں کہ صلب کے رافصنیوں کی ایک جاعث مدیم تود ك الميرك بالآن ببجاعت لين سائف بست ساقميني سامان اور سخانف ناوره معى لائي عني -ال أن يرجزي مدينه كے ابركي خدمت بيں پيش كردي اور اس كے صلے بيں امبرسے بہ طاكيا كہ جره شرافيه مين ابك طرف سے الو تجريسدين اور عرفا روق رضي الشرعنها كے صبول كونكال كے حابن مريد كاميرف ابن مراسي الحس اورحت دبياكي وجهس ال بات كو فيول كرايا . اور النيس ال بان كى احازت دے دى امير مدينه كے حرم شرايف كے اركان كو حكم ديا كم جب يہ جماعت آئے توان كے لئے حم كادردارہ كھول ديناا ور اس ميں ببلوك بوكام كراجابي مت منع كرنا دربان كابيان ب كرجب عشاركي نماز بوجي اورسب دردازي بند بو گئے تو جالیں آدمی بھاور ہے، گرال شمع اور گرانے اور کھود نے کے اور ارکے کر آكف باب السّاام ك دروازے يآكر كورت وكة اوردروازه كطكطا إب نے امیر کے حکم کی وجہ سے دروازہ کھول دیا۔ اور ایک گوسنے بن جاکر بیٹھ گیا۔ بین رونا تفادد دل مبن سوجيا مفاكركب فيامن فائم موكى بيكن سحان الترامي ببرلوك منتزلب كمقابل مى بنيل بيني من كمان سبكوان كے اسباب والات مبنت رجوان كے ساتھ نظا) اس سنون کے نزد بک جو نوسع عنمان کے قربیب ہے زمین نے نگل لیا۔ ام برمد بیزان کی والبى كالمنظرتفا ادرال تا خبر كاسبب سوير ربائفا اك نے محکوبابا. ادر إج بھاكہ جاعدت كاكباطال ب ببن في وكيم ديجا خفاصاف صاف بيان كردياكه الباد اقعربين آياب امبرنے کہاکیا نود اوانہ ہوگیا ہے۔ سوچ محدر بات کہدیں نے جواب دیا کہ آپ فود تنرایب ك حليس اورد بجولين كه خسف كا انزا ور بعضے كيرے و زيب ہى اوپر ينفے باقى ہن طرى

اس قصّہ کی نسبت اُن نفتہ لوگوں کی طرف کرنے ہیں جو سچائی اور دیانت ہیں شہور ہیں مربنہ منورہ کے بعض مورض نے بھی اس کا دکر کیا ہے۔ جنانجہ نا برنج سمنودی ہیں بھی ہروا فعہ۔ مذکور ہے والنداعلم۔

# اسب میموننمرای کے فضائل روض میارک کی خصوصیات مسجد نزر لوب کے فضائل روض میارک کی خصوصیات اورمنب رعالی مزئبت کے اوضاف کا بہت ان

لبكن ال مسمورام كالشنى ب الالمتعبد الحامدال بن دواحمال موجود بن بالوكم اورمد ینه کی مبدیس مساوات ہے یا کم کی مبدین فضیلت کی زیادتی ہے مرنبہ کی مجدیدین تعضے علمار نے مساوات کو ترجے دی ہے۔ الم مالک اوران کے متبعین کی ایک جاعت نے دوسری بات کوتر جے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی مجدمین نازیام مسجدوں کی نازیسے ہزار ورجه زباده فلنبلت ركفتى سب اورمكه كي ميرمس شرارس كم فطبيلت ركفتى سيلعض مالكبهاس اس بات کے قائل ہیں کفضلیت ہزار کی ہیں سوکی کے اور لعبضوں نے نوسو کا دکریاہے لیکن ہر ایک نے اس مسئلہ کوا حادیث سے متبط کیا ہے۔ جہورعلماریمی ای طرف کئے ہیں کہ تواب کی زبادنی بی مدینه منوره کی مجدیرمیدرام کی نظیلت سودرجازیاده ب اوربداس دجرس ہےکمہروام کو مدیدمتورہ برنصبلت حاصل ہونے کی احادیث واردیں مبکن مدیدمتورہ کی مبحدكو دنباكي دومري تام مساحديراكيب سزار درج فطبلت حاصل ہے گر كم كى مبحد كوتام مساحد برايب لاكعد درج فضيلت حاصل بع حبياكه ايك عديث بس بالتشريح بالصلواة فى المستجد المحرام بمائة الف صلواة والصلفية فى مبيعدى بالف صلوة والصلولة فى بببن المفدس بخمسمائة صلون مرتمب درميروام كى نازنسبلت رهني ب لا كصنا زول كى ا درميرى مسجد بس نا زسرار شاركى فصبيلت ركفتى ب ادرسبت المقدس بي ناز يرصنا بالخيونازكي فضلت دكفني سبئ أحاديث كي حجان ببن سيمعلوم موزا سي كه لعبض منجدول کو معبی منجدول برفضیلت دینے بس جو تعداد بیان کی گئی ہے اس بمی بنی کے ا عتبارسے اختلاف ہے۔ مکن ہے کہ بہمی بینی او فات مختلفہ بیں وی ساوی کے نزول اور مساحد کے خفائن منکشف ہونے کی وجہ سے ہوحالانک کم تعداد کا ہونا زائد کے جیج ہونے پر كونى نغرض بنيس ركضاب والند درسوله اعلم-

مربند منورہ کے فضائل بیان کرنے ہوئے اشاد تاکہا گیا ہے کہ نتائج کا اظہار تعداد کی مربند منورہ کے فضائل بیان کرنے ہوئے اشاد تاکہا گیا ہے لیکن نواب کی حقیقی عظمت اور کیفیت داتی کی قوت برور درگار عالم کی قبولبت کے اعتبار سے ہے۔ بالکل مکن ہے کہ پروروگار عالم کے نوب کم نعداد کو زائد پرفضیلت حاصل ہو۔ جنائج یہ نکتہ اس حگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہ اور بیان کرنے کے قابل ہے دہ یہ ہے کہ زیادتی نفیبلت ملک اور بیان کرنے کے قابل ہے دہ یہ ہے کہ زیادتی نفیبلت ملک آیا مسجد نہوی کی ان حدود سے مخصوص ہے جو بنی صبلے التہ علیہ وسلم کے زیافی بیک اور بیان اور بیان کو سے جو بنی صبلے التہ علیہ وسلم کے زیافی بیک ان حدود سے مخصوص ہے جو بنی صبلے التہ علیہ وسلم کے زیافی بیک ان میں میں اس میں میں اس میں میں کا در بیان کر سے مخصوص ہے جو بنی صبلے التہ علیہ وسلم کے ذیا نے بیک ان ا

ان توسیعات سے پہلے کی صدود پر ہیں جو صفور کے لیصنے خلفار وامرا کی تعمیرا وراضافت بهلے تغین باعام ہے کہ کل توسیعات اور اصافول برفضیلت رکھی گئی ہے۔ مدیمیب مخیار جو احادیث اورعل سلف کے موافق ہے اورجہورعلمار کا بھی بھی قول ہے کہ دہ کامل معیر نبوی ہی ہے معتمام اضافوں کے صدیث من آیاہے کہ لوم دھذاالمسجدالی کان معجدی مرجهد داگر برمی را معادی جا کے صفائک تومیری ہی مجدی) اور عربن خطاب حنی النہ عن نے فرمایا ہے ولومد مستجد رسول الله الى دالحليف ته حسكان منه) تركمين-ر اگررسول الشرصيف الشرعليدوسلم كي مجدوى الحليف كسرهادى جائے و مبحدي به نبزعنان وعرضى الترعنهاكا نازى حالت بسمحاب كاندركطرا بونا جواس ك اضافواب سے ہے۔ زبادنی تواب کے معاملہ باصل مسجد کے ساتفداس کے مساوات برایک فبصلی الل ہے۔ ودندان حضرات کا الی فضیلت کو ترک کرنا خیال بس کھی بہیں آیا ۔ اگر حیب حصنور کی جائے قیام کو دوسرے تام مفامات برافضلیت بانی ہے۔ ابن تیمید کہتے ہیں کے سلف سے خلف بک کی شخص کو اس سیلہ میل خسن الاف بہیں ہے۔ ہم تسبیم کرنے ہیں کہ ان کامفصو مخالفت کی تفی بین ناکیدا در مبالغه ب ورنه کوئی شک بنین سے کہ لعصے علمار الفرادی جننبت سے اصل مجدکے احکام کی خصوصبت کے فائل ہوئے ہیں۔ امام نودی کی تعبق کنب ہیں اس مسئلہ پراختلاف موجود ہے اگرجہ محب طری نے نفل کیا ہے کہ امہول نے ابنان فول سے ہی روع کیا ہے ریبی احیا ہے)۔

فا کرے ہاں کے علمار کے نزدیک زیادتی ندکور ہیں فرض اور نفل برابہ ہیں لیکن لیصفے علمائے حنینہ اور اکثر الجہ اس محم کو فرض ہی کے ساتھ محفوص کرنے ہیں اور ال کے جواز ہیں ہے صدیث بیش کرتے ہیں افضل صلح تا المسؤ فی بدینہ کا المسکتوبیۃ ٹرجم پر (مرد کی افضل نماز اپنے گھر بی سوائے فرص کے بین وضاحت سے معلوم ہوگیا کہ فصیلت ۔ زیادتی رکعت کے بینر ہوگی اور ال کے باوجود کم اور مدینہ کے گھرول ہیں ادا کی جانے والی نفل نماز اُس نماز سے نیادہ ہوگی ہو دوسرے شہرول کے گھرول ہیں ادا کی جانے والی نفل نماز اُس نماز سے زیادہ ہوگی۔ جو دوسرے شہرول کے گھرول ہیں ادا کی جائیں۔ جدیبا کہ شیخ ابن جو عشقلان نے بیان کیا ہے اور جس طرح ان مقامات نتر لیف کی نماز کو فواب کے معاطم ہیں زیادتی اور افضلیت حاصل ہے ای طرح سے تمام نیک کاموں اور لیفنہ عبادتوں کے لئے بھی یہی مجم ہے۔ جنا نجی بینی نے جابر رضی النہ عنہ سے دوابیت کی ہے کہ انخواب سے صلے اللہ علیہ وسلم نے فر ما با الصالی تا

فى مسعدى هذا افضل من الف صلى الهاسعيد الحرام والجمعة نى مسيحاى هدن انتصل من الف جعن فيما سوالا الا المسيح ل الحامر شهر رمضان فى مسعدى هذاافضل من الف شهرم مضان فيما سوالا الالسعال الحلام وترحمي والناذميري المجدين افضل ب بزاد نماذول سے ودوسري مجد بس بول سوائے میحد حرام کے اور جمعہ میراس میدیں افضل ہے ہزاد جمعول سے جو دومسری مسجدين بول سوائے مسجد حرام كے اور دمضان كامبيند ميرى اسمبدين افضل ہے ہزار مبينے كے رمضان سے جود وسرى مبحد ميں ہو يوائے مبحد حام كے بيال بربيبين ہى واضح اورظاہرہے جس کے بیان کی حاجت بہیں کہ مذکورہ اعمال کی نظیمات برحیثیت تواب کے ہے ندکہ بجبنبت ساقط کرنے نکلیف شرع کے ناکہ کوئی شخص بدنہ کہد سکے کدایک دن کی مار هي ايك براد كاز ملكه ايك لا كه نماز سي كفاين كرني ب علمار مين سي ايك سخف ا كباسب كه ميں نے مبحد حرام كى ايك نماز كا حساب جوالو پين برس جھ مہينے ہيں دن كے برابر الكارال بان كوقطع لظركه بين مجدول كے سوا سرمجدين اگرا كيا بيكى كرو تو دس تھى جابي کی بہاعن اورمسواک کی نصبات کے ساتھ ہی اور با بیس بھی اس درجہ فصبات کو پہنجی بب جن كا شاركرنا بهن د شوارس منجله ال كايك ا و دعد بن سب كه احدا و دطرا في نفذ لوگول کے ذراببرانس بن مالک رضی النّرعنهٔ سے روابٹ کرنے ہیں کرمن صلے فی مسجدی البين صلى وزاد الطبراني لانفعوته صلوة كتب لديراً لأمن الناس و برأة من العذاب وبرأي من النفاق. تركيب رج يخض ميري ميدس عاليس مازس المسعاور طرانى ك زائد كا ذكركباب كم نرفوت بوال سے كوئى غاز نو محدى ما فى سے اللہ كے بيال اں کے نجانت آگ سے اور عذاب سے اور نفاق سے جالیس کے عدد بیں ہو محرت ہے ال كوالنرا وراس كارسول خوب حانزاب البين ال بانت كى حصوليا بى صدق اوراخلاص کے بغرکس منافی کو مبرمہاں استی ۔ نفاق بدنرین مرض ہے جدیاں سے خلاصی ہوجائے اوسمجولو كريفينا دببااورا خرت كے عداب سے جيئارا حاصل بوكيا ہے اور دارين كى سعادت مرتب ہوکئ ہے۔ مجلدان کے ایک حدیث بہنی نے روایت کی ہے کہ جو تحق بہ طہارت اپنے گھر سے اس عرض سے نکلے کہ میری معیدیں ایک نازاداکرے گا تواس کے نامراعال میں ایک ج كامل كالواب تكوريا جانا ب- دوسرى صديث بيسب كم جوتخص اس مجدب اهي بات

سیجفے یا سیحانے کی غرض سے آئے دہ بمنزلہ اس تحض کے ہے جو داہ خوا بیں جہاد کرتے ہے لیکن اگر کو کی تخص اس بنت سے شآئے بلکہ اس کی غرض مخلوق کی مصاحبت با اُن سے باتیں کرنا ہو آواس کی مثال اس تحض جیسی ہوگی جو اپنے مجوب کو دوسروں کے تبضیبی دیجیا ہو۔

فصل مدوضہ شرافیف اور منبر کی فضیلت کے بیان بیں: ۔ بخاری اور الم بیں ہے مابین بیتی و منبری دوصنا میں دیاض الجند ہے ۔ ترجم برز ۔ ( بیرے بچرے اور مابین بیتی و منبری دوصنا من بی جو بچگ ہے وہ ایک باغ ہے جنت کے باغوں بیں ہے) اور دیمن دوایتوں بیں یہ ہے کہ مابین قادی و منبری و دادا لیخلہ ہی ومنبری عظ حوصنی ۔ دوایتوں بیں یہ ہے کہ مابین قادی و منبری و دادا لیخلہ ہی ومنبری عظ حوصنی ۔ ترجم بی اور بخادی نے زیادہ کیا ترجم بی اور بخادی نے زیادہ کیا ہے کہ بیرا میری بخرا و در میرے منبر کے در میان ہو جگہ ہے اور بخادی نے زیادہ کیا ہے کہ میرا میرے وض برہے۔)

اور تعض روابنول من هي وان منابرى على تؤعدة من توع البعدة مرتب ربشك میرامنبرا وبرزرعہ کے ہے جنت کے ترعوں سے ترعد کی تفییرس مختلف بیں بعضوں نے س يرواقع بودايك دن سرور عالم صلے النه عليه وسلم منبر تزاعب بر كھڑے تھے۔ فرما إكه اس و میرافدم ترعدید حبنت کے نرعول میں سے دومری روایت بین آبات کرمبرامنبر میرے وض برب اورابك حديث بن ب كه فرما بابن ال دفت البي وص كعفر بريطر الول عُقروه مقام ہےجہال سے توص میں بانی آنا ہے۔ منبر نزرانیٹ کے زدیجہال سے حصول سے کھانے والے پر خت مزامقر کی گئی ہے۔ آپ نے قرایاہ کد اگر منبر شراب کے باس کونی تخص اس غرض سے جھوتی قتم کھافے کہ کسی مسلمان کا جَن تلف کرے گا تو وہ دوز نے بس جانے کے لئے تیاررہے۔ صریت یس آیا ہے فعلیا العنافراللہ والملائکا والن س المعلمان الرحمية "- رأس يراعنت بالله كي اور فرمشنول كي اورسب لوگول كي جونك يه طكراً ببركميد لأليسمعون فبهالفوا ولاسكذابًا كيموجب حقيق بمشت بسيب داردنيا بس جوط بولناممنوع ادرح ام بصحبها كددار آخيت بس نامكن بوكا البصني صريول بن آيا ب مابين حجى في ومصلائ دوضة من رياض الجنة \_ تر تمب ، (میرے جے اور میرے مصلے کے درمیان بس باغیرے جنت کے باغيول سے بعضے علمار مصلے کو مجر نبوی کامصلہ خیال کرتے ہیں جو بخرہ نزریف کے بہت

## Marfat.com

قربب ہے اور بعضے اس کومصلات عید (عید گاه) قیاس کرنے ہیں جو مدینہ مطرو کی صرب بالبركم معظم كراست يرب المذالقل كرت بي كسعدين إلى وفاص من النرعن في جب بہ صدیث کی تو ا بنام کان مجدا ورمصلاک عبد کے درمیان بس بنایا کیونکہ بوری معید نبوی اس نوسیع اورا صافے کے ساتھ جو بجانب مغرب ہے سب کی سب ریاض الجنت ہوتی اس کی کوئی تخصیص نہیں رہے گی کہ منبرا در جرہ نزلین کے درمیان طبی طرح صرف دی رباص الجنت بروران احاديث كي تختبن وناوبل بس علماً ركا اختلات بهد بعضے توب كتيب كه منركا حوض يراونا ال بان كاانناره بكراس كياس نبك على كي حافي بن ادراس سے بڑک ماصل کرتے ہیں۔ای وجہ سے حضور کے حوض پر بہنے کو اس کا پانی بینے کو ملے محار ا در البض دوسرے علمار کا خیال ہے کہ وہ منبر ترلیب جس کو سرور انبیار صبلے الترعلیہ وہم ا بني فاروم سيمشرف فرمايا سي كل روز فيهامن جس طرح تمام مخلوق وبإل جمع بهو كل بر مبرجي حس كو نرعه حبنت كماكيا بها حوص كے كتا اسے ركھا جائے كا تعظيمالنديه وننوكيالشانه ، ترحمب : دواسط تغظم نی صلے التر علیہ وسلم کے اور آب کی ثنان کے لئے ایک جاعت بہمی کہتی ہے کہ بی فیرال منبر کے لئے ہے جو فیا من کے دن سرور انبیا صلے اللہ علبه وسلم كے لئے النرتعالی كی طرف سے حوض براس منركے علادہ دوسرامنبر كھاجاكے کا لبکن بہ قول صربت کی عبارت سے بالکل علیٰ اسے۔ کیونکہ آپ کو فرمانے بین کرمیرے منبرا ورميرے محره كے درميان ابك روصه ہے دياض حبنت سے اورميرامنبرمبرے وض برسب اس کلام سے نوبی منرمجھا جانا ہے۔ ردفت مقدم کا ذکر بھی ای طافنہ يرآيا ہے۔ اس بس معمار اخت ان كرنے بن لعض كنتے بن كربيال برجنت سےمراد خطرست رلب كوحبت كعباغ سے تشبيه دينا ہے۔ اور برنشبير خلق الدر كے ذكر كى وج سے رحمن کے نزول اور معادن کے حصول کے مبب دی گئی ہے۔ جنا بجم مبرول کو رباض حبنت کے ساتھ نام رکھنا صریث ہیں آ یا ہے۔ ا ذا مورن مر بوب ا ض الجنسة فادنعوا . تركيب :- رجب كرروتم جنت كياع من لي على -اس مدبث کے استارہ کا برنو اس برس نا ہے خاص کر انخصرت صلے الترعلبہ ولم کے زمانے بیں علوم کے ترات اور دکر کے انوار لوگ آپ کی مجلس سے عاصل کیا کرتے تھے۔ ادر لبص نے برکہا ہے کہ اس مفام میں عبادت اور طاعت کی شرافت کابیان کرنامفصوری کہ

جوجنت بس بنجائ كي جبها كركت بس الجنة عن الماكامة مرحم برا بالمن الموادول كے سايہ تلے ہے۔ اور حبّن ما ول كے قدمول تلے ہے ۔ اس اعتبارسے نلواروں كا استعال كرنا اور ماؤل كى خدمت كرنا جنت بن بہنجانے كا درليم مول کے۔ بردوافل قول نہابت کمزوریں۔ کیونکی نزول رحمت اورداخل حبّت کی وجہسے اس كوباع جنت سے تشبیر دیتے ہیں۔ اور اس نوع کے تواب عظیم کے مترنب ہونے كاجہانك تعلق ہے تام مساجدا ور جاخطے براس بن شابل ہوجانے ہیں۔ بر تجیدای مبد شرافب کے ساتھ مخصوص بنبس ب اور اگرا لندتمال کی جانب سے کسی رحمت خاص سے مراد لی جائے اور روضهٔ مبارک سے مخصوص حبّت ہی کو تصور کیا جائے تو بھی بربات تکلف سے خالی نہیں ہے لیکن اور تحقیق بہی ہے کہ بہال برحقیقی معنی ہی مراد ہیں اور آنخصرت صلے الندعلیہ وسلم کے جرہ اورمنبر شراف کے درمیان جفنف بی جنت کے باغول بس سے ایک باغ ہے اس اعتبارے كه كل قيامت كے دن اس حكر كو فردوس بريس داخل كرديا حائے گا۔ اور نمام زمين كى طرح اس کوفنا وہر بادنہ کیا جا سے گا۔ جیسا کہ این فرون اور این جوزی نے امام مالک سے نقل كباب اورسائف أكب جاعت كعلمار كاانفاف مجى ال كے سائف شامل ب يشخ ابن مجرعسقلانی اوراکز علمائے صدیث کے بھی اس فول کو ترجیح دی ہے ابن الی تمزہ جو علائے مالکیہ بی بہت بڑے عالم بی فرما نے بی کداس کا اختال ہے۔ بہ خطر سے راف بعبينه حنن كے باغول ميں سے ايك باغ ہو اور وبال سے دنيا مي بھيج و يا كيا ہوجيا كم جراسور اورمقام ابرائيم كى مشان مبري ادر قيام قيامت كے لعداس كو اپنے اصلی مفام بربہنی دباجائے۔ اور زول رحمت واستخفاق حبنت ال مفام کے مزمد کی عظمت کے لئے لازی ہے اور در حقیقت رہی معانی ان عام معنول کے مفا بلدیں جامع ہیں۔ حود دسرے او کو ل نے بیان کئے ہیں اور بیمنی اس خاص مجبد کے حاصل کرنے کے علاده ص كاحاصل كرنا إلى باطن كے ساتھ مخصوص ہے اور بغر نا ویل اور مجاز کے ظاہری فی لينے سے بيمراد ہے كہ انخفرت صلے الدعليہ كسلم كى عظمت اور كمال مرتبہ كومحفوظ رکھا جائے جس طرح مراتب خلیلیت ابراہیمیہ نے ایک حبت کے بھرے انباز بابہ ای طرح مزنب مبیب محدید نے جنت کے باغول میں سے ایک باغ کی وجہ سے صوصیت یانی ہے۔ اگرظاہری نظر میں ہی دنیا کی نام اراضی اس کے مقابلہ یں ایکے ہے آو اس میں

كونى تعب كى بات بنيس ہے۔ اس دنيا بس جب تك النان برطبيعت كثيف كا حاب مالع ہے۔ اوربه عادت بشربيه سيمغلوب ب- صل حقيقت كالنكشاف اورآخرت كاإدراك اس بنبس بوسخنا ورجو كلام أواب كي فطبيلت برارستندلال كرفي سے مانع بوسكنا ہے وہ البي احاديث بن جوجبل أحدو غيره ك مشاك بس الى بي جسي كم ارشاد بهواكم أحد حبنت كيهادل بن سے ہے اور دوسرے بہار دورج کے بہاڑوں بن سے ایکن علمار میں سے کی خص نے مجى ببرنبس كهاسب كم أحدك قربيب كي عباديت خبنت من بينجائك كي دركس د ومرسي بيادي قرب جهنم كوآخرت بن أحد حبنت كے دروازه يرموكا اور دوسرے بهاد جهنم كے كناره براس مفام بردل بس به دسوسه نبس ناحیا سینے که احد کی ظاہری کیفیات بس جنت کی نشابیاں نہیں یا ہی جا بن أو ببخطر حبب كم حقيقتًا جنت كے باغول بس سے ايك باع ب توبيال بربياس اوربر بنگي وغبره بهى بنبس بونا جا بيئے كبول كمان چزول كاغياب جنت كے تصوصيات بيس سے ہے۔ بهرباس وربینی اس مقام برکیول ہول۔ جبیبا کہ حق سبحانہ تعالیے نے فرمایا ہے ان لك ان لا غِوع فيها ولا نغرى أثر تمسه: - (حبّت بين مرتم بوكے مبوكے مزمرنے) تواس کے لئے ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس ٹکٹرے کوجنٹ سے جداکرنے کے بعد اس جنت كى خصوصيات جداكردى كئ بول گى إور بير محب راسود اور مقام اراميم كے متعلق كباكها جائے كالى كيول كران بي بھي توجيت كے خصوصيات موجود منبس بي اوراكر كوئى به کے کہ برامور شرابین سے سے افسے بنابن بنیں ہوسکتے۔ جب کس کے مفایلہ بی رکن يانى اورمقام ابراتيم كمنعلق كافى دلائل موجود بير- ال كفان برا بان لانا واجب بوكيا اور صربت بن السائنين ب السيال التي بن بينا بول كمة مخفرت صلے الترعليه ولم ی خبر کے مقابلے بیں کوئی دلب لنہیں ہوستی ۔ دکن یانی اورمقام ابرا بیم کی حقیقت کی خبر مجى بهن أتخصرت عسلے الدعليه وسلم ي سے معلوم ہے اسى طرح روحنه شركوب اور منبر شرلین کی حالت بھی آب ہی سے ظاہر ہوئی ہے۔ اگر مقام ارا بہم وغیرہ بس کوئی اوبل كى جاست نومبهال بهى أس كى گخالش ب ادر اگرمفام بي طفيقى مضف لئے جابي تو بيس بهال مجى دلياى كرنابرك المذافرق كى كونى وجربيس ب دالتراعلم

Matolital

# معرقباکی بنیاددانی کابیان ادر ان مساجد کاذر و آن خفرت کے ساتھ میں ادر منابدہ گاہ انوار مسلفوی هب ن کے ساتھ میں ادر منابدہ گاہ انوار مسلفوی هب ن کے ساتھ میں الد علی الد علی الد میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ میں میں اللہ میں اللہ

آنخفرت صلے الدعليه ولم كى مدينيمنوره بين تشريب آورى كاذكريبيكي ويكا ہے ك مدينيه مبارك ببن داخل بروك سے بنينز آتح هزن صلے الدعليه دسلم كانزول بي عمروبن عوف کے پاس بواسطار جو فباکے باشندے منے اس سے بین دن باختان دوابات بین دن سے زیادہ ای جگہ قیام فرما کر مسجد قبالی بعیاد ڈالی اور ایک روایت بس ہے کہ خود اہل قبا نے بردرخواست کی منی کم ہم اوگوں کے لئے ایک مید بنوا دیجے۔ آب نے صحابہ کرام کو حکم کیا کہ تم بي سي إيك شخص بها بسكناقه يرسوار بوكر اس بهرات الونجر صدّين المط اور نافركي كينت بربيط كالكا اومنى ايى مجرس منه المنى السك بعد عمرفار وق سوار برب بركيم بهي م المى أس كے بعد علے مرتبط نے الملے كرانيا برركاب بين ركھائى مفاكر اوندى كھوى بردگى آب نے فرمایا کہ اس کی نگام کو چھوڈ دویہ کی گئی ہے جس طرف بھی گھوے گھو منے دو۔ آخر كار اولمنى كى سبريم سيرقب العيمر قرمانى ابل فباكو حكم دياكه يفريم كرد- آب في اين جوب وسنى سے قبلہ کے تعبین کے لئے آبک خط کھینے اور اپنے دست افدل سے ایک بھر بنیاد بن د کھا۔ اور صحابہ کرام کو محم دیا کہ ہر خص ایک ایک پھر ترزیب سے دیکھے اور لعص وانول بن جوبه آباب كرجرس عليه السلام في كوفيله كانعين كيا تفاتويه شايد دوسسري تعمیر بس ہوا ہوجو تخویل فنیسلہ کے بعد واقع ہوئی مقی۔ بہلی تعمیر کے زمالے بیل تو فنیسلہ بيب المقدى كى جانب تفاء تقدردا بيول سے برجعي نابت ہے كم انخفرت ال مبدك تعب كے لئے خود بزات شراب بھود صوتے تھے اور آب فرانی لمسجد اسس عظ الفوی من أذَّل لِهِ هِمْ يَرْحَمُ بِهِ إِللَّهُ مُعِدده بِهِ كُرْص كَى بنياد رَهَى كُنَّ بِ نَفْو بِ بِرِبِهُ دن سِ

کانزدل بقول اکر مفسری مجدقبا ک شان بی بد دین اسلام بی بی بیبی مجدتیم روئی به اسم میرک متعلقین کے لئے بہ آبد کر بمین نازل ہوئی ہے۔ فیدا ور کان بجبو گان کی لئے گوٹ ان کی طفار واللہ مجد بی بہت سے مرد بی جو طہارت کو محبوب رکھتے ہیں آپ نے فروا اللہ انعال است کے محبوب رکھتے ہیں آپ نے فروا اللہ انعال کہ اسے منی عرویم کیا علی کرنے ہو کہ اس فلار آفرایف کے متی ہوگئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ می کوئی علی بنیں جانتے سولئے اس بات کے کہ ہم دھیلہ استعمال کرنے کے بعد بانی سے مزید طہارت کرتے ہیں۔ آپ نے فروا کہ اس منقبت کا بی سبب ہے اس لئے اس علی کوا بنے لئے طہارت کرتے ہیں۔ آپ نے فروا کہ اس منقبت کا بی سبب ہے اس لئے اس علی کوا بنے لئے الازم کراو۔

ا بعض علماریہ کہتے ہیں کہ اس مجد سے مراد میجد عظم ہی صلے الند علیہ وسلم ہے بعض حدیثیں مجی اس قول کی تا بید میں وارد ہوئی ہیں لیکن حق بات یہ ہے کہ اس آبت کا معمون دولؤں میجدوں برصادق آبراہے اور مکن ہے کہ دولوں ہی مراد ہوں۔ جبیبا کہ بعض علمار

صریف کے کلام میں ای طرف اشارہ ہے والنہ اعلم-

امام احدابو ہر رو وضی الدعنہ سے روایت کرنے ہیں کہ صحابہ کی ایک جاعت انخفرت صلے الدعلیہ وسلم کے پاس آئی آب نے فرمایا کہ مجد لفوی کی طرف جا و ان کے بہتے ہو ہوں ہم کے پاس آئی آب کے دولوں دست مبادک ابوبکر قُندین اور مرفاد قارد الدیکی کی اس طرح تشریف لیے کہ ہم کہ دولوں دست مبادک ابوبکر قُندین اور عرفاد و ن کے کندھوں پر دکھے ہوئے شھے۔ یہ حدیث اس بات کی تا بکد کر تی ہے کہ مجد نفوی مبدقیا ہی کا نام ہے۔

ا برالمولمبین علی کرم الله دجہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرما یا کہ فرما یا بی صلے الله علیہ دسلم نے وہ مسید جس کی بنیا د تقویے برہے دہ اوّل دن سے مبعد فیاہے۔ فنسر ما با الله تفالے نے اس مبعد بیں بورالله تفالی دوست رکھتے ہیں باورالله تفالی دوست رکھتے ہیں باورالله تفالی دوست رکھتے ہیں باوں کو میجین ہیں بان عرصی الله عنه سے دوایت ہے کہ آن کھزست صلے الله علیہ دسلم قباکی زیارت کے لئے کبھی سوار اور کبھی پیا دہ یا تشریف لے جائے تھے ادر اس ہیں دور کوست نماز بڑھا کرنے تھے۔ جبجے بخاری میں ایک دوسری روایت آئی ہے کہ آسی مرفقت موار اور بیدل مجد قبا ہیں تشریف لایا کرنے اس سردر صلے الله علیہ دسلم مرفقت موار اور بیدل مجد قبا ہیں تشریف لایا کرنے تھے ارب فرید کے دوشتہ کے دن بھی دوایت

کی ہے۔ محد بن المکندرسے روابت ہے کہ آنحفرت رمضان کی سترہ تا ابن جس کو ذئیسا میں تشریف الایاکرٹے تھے۔ یہ بربان کرنے ہیں کہ ایک دن امیرالمومنین حفرت عرض الدین معرف الدین معرف الدین میری جان کی زیارت کو آئے تھے۔ یہ بربان کرنے ہیں کہ ایک دران حال میں دیکھا ہے کہ لیے امحاب میری جان ہے۔ یہ نی نی میری جان ہے۔ یہ بین خواصلے الدی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اپنے امحاب کے ہمراہ اس میری جان تھیرکے لئے پتھرڈ دھوتے تھے خوالی قدم اگر برم جواطرات عالم کے کسی دور دولاز گوسٹ میں ہوتی تو ہم اپنے افٹوں کے بہلے اس کی طلب میں فناکر دینے اس کے بعد آپ نے خرمہ کی شاخیں منگائیں اور اس سے ایک جھاڑ دہا ندھی اور کو ڈاکرکٹ میرسے صاف کیا۔ لوگوں نے عرض کیا ہے امیرالمومنین کیا ہم کا فی نہیں ہیں بہ خدمت ہیں در کی تاب اور ایس ہو۔

ترفدی شراف کی حدیث بن آیا ہے کہ آنخفرن صلے الدّ علیہ وسلم نے فر ما بالصلانا فی مسجد نظار میں میں اور انفیل فی مسجد نظار میں میں اور انفیل معنوں کی اور مہنت میں حدیثیں ہیں اور الحصنے طرف ہیں جار رکھن کی نصریح آئی ہے اور معنوں کی اور مہنت میں جو چبوترہ ہے گئے ہیں کہ آنخفرت صلے الدّ علیہ دسلم کی اونسٹی بیس بیطی میں اور سیمنو دی نے کہا ہے کہ ابن جبر کی بات کے علاوہ اس کلام کی صلبت معے منہیں

لی بیکن اوگوں ہیں منہوریہ بات ہے۔ مبعد قباکا طول دعوض چیباسٹھ گزیبان کیا جا تا ہے اور اسکتے ہیں کہ اس کا دہ حصر ہو منادہ کی جانب ہے عثان بی عفان می مالہ عن کے اصافہ ہیں ہے ہے۔ عرائین عمدالعزیز نے مبدا تلم بور کی تعمیر کے ساتھ اس کی تعمیر العزیز نے مبدا تلم بور کی تعمیر کے ساتھ اس کی تعمیر ہیں ہی تکلف کیا تفاج طول نہ مانہ کے سبب سے منہدم ہو گیا اس کے ابد دنیا کے سلامان امرار نے یکے بعد دیگرے اس کی تجدید کی اور دہ چزجس کی وج سے اس مبدر تراب بی مرار نے یکے بعد دیگرے اس کی تجدید کی اور دہ چزجس کی وج سے اس مبدر تراب بی مرک لازم ہے۔ سعد بن فتیمہ کا گھر ہے یہ بجانب فیبلہ تھا۔ اس کے بہیلے دروازے بی مکان کے حن کی جانب مبدر کی گئی۔ آن خضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا مصلا تبسرے ستون کے نزدیک ہے۔ جب کہ اس کے قدیمی راستے سے آیا جائے مبدر کے فی کو تیس کے مبدر کی گئی۔ ہیں۔ سہنودی کہتے ہیں کہ برمجد کی اس کے قدیمی راستے سے آیا جائے مبدر کی کو تیں کہ برمجد کی اس کے قدیمی کو تیں ایک مقام ہے اس کو مبدر کی گئی۔ جس مبرک کنو وں کے ذکر ہیں اس کا در نماز پڑھی ہے۔ براز ہی بھی مبدر قبا کے قریب ہے۔ مبرک کنو وں کے ذکر ہیں اس کا در نماز پڑھی ہے۔ براز ہی بھی مبدر قبا کے قریب ہے۔ مبرک کنو وں کے ذکر ہیں اس کا بیان کیا جائے گا۔

مسجد صرار انصار کے ہم نشینوں کی ایک جاعت ہو کفرونطان کے مون ہیں گرفت ارتفی اس نے مجد قبا کے مقابلے ہیں یہ مجد بنائی بھی چونی اس کی تعیریں ان کے اغاص فاسدہ شامل شفے۔ اس لئے آ ہے کہ کہ بنال ہوئی والد بنین کفر بنائی آفیک و اکتوبی اللہ بنین کفر بنائی آئیک کا مخاص الائد فی مرحد مراد بدئیت کفر بنائی آخیک صواراً وکفی الائد فی مرحد فی اللہ عامر نے منافقین سے کہا کہ بہتی نے ابن عباس وہنی اللہ عنہ سے دوایت کی ہے کہ ابو عامر نے منافقین سے کہا کہ بنائی ہوئی اللہ علیہ وسلم اوران کے مرحد تعیم کرون اور وہاں سے ایک بڑی فوج لاکر مجد صلے اللہ علیہ وسلم اوران کے اصحاب کو اکال دول گا۔ یہ لوگ مجد کی تغیر سے واغت پاکس رورانبیار صلے اللہ علیہ وسلم کے دربار بیں حاصر ہوئے۔ اور کہا کہ ہم نے ایک مجد بنائی ہے اور ای کی کہا سے فارغ ہو ہے ہیں اگر آپ اپ اس صحاب کے ساتھ اس مجد بنائی ہے اور ای کی کہا سے فارغ ہو ہے ہیں اگر آپ اپ اس صحاب کے ساتھ اس مجد بی کا دادا فر ما بی تو اس کی برکت و سعادت کی اسبب ہو۔ وی آئی کہ تھتم فیہ نے ابداً المسجد کی المقام الظاملین۔ کی برکت و سعادت کی اس مجد ہی بھی خارت پی المالمین۔ میں اول ہوم احق ان تقوم فیدہ الی قول ہو واللہ لا بھدی القوم الظاملین۔ میں اول ہوم احق ان تقوم فیدہ الی قول ہو واللہ لا بھدی القوم الظاملین۔ میں اول ہوم احق ان تقوم فیدہ الی قول ہو اللہ لا بھدی القوم الظاملین۔ میں اور آپ اس مجد ہی بھی خارت پر جب بی الرق میں کو بر ایک اس میں کو ایک خول ہو میں کو میں کو کہ بی کو بر ایک کو کہ میں کو میں کو میں کو کہ بی کو کہ میں کو کو کہ واللہ وہ محد کو جس کی بر ایس معرفی کو کہ میں کو کہ کو کہ میں کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کے کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو

اول دن سے نفوے کے اوپریٹ ۔ زیادہ سے کہ آپ اس بی نما نہ بڑھیں اورالنہ انعالے فوم ظالمین کو ہدابت بہیں کرنے ہیں ۔

بعضول نے یہ بیان کیا ہے کہ جس جگہ میر قبائی بنیا دواقع ہوئی ہو ہی ہو مگر ابکورت کی بلیت تفی اس کا نام لینہ تھا۔ اس کا ایک گدھا تھا جو اس مجد شراعین کی گھر ہیں با ندھا جا ان کا ایک گدھا تھا جو اس مجد صرار والوں نے کہا کہ ہم لینہ کے گدھے کی سار ہیں ناز بڑھنا اب ندینہ بی کرتے۔ ہم لینے کے گدھے کی سار ہیں ناز بڑھنا اب ندینہ بی کرتے۔ ہم لینے ایک ایک دوسری مجاتب ہی کہ یہ ابو عامر آجائے اور مال مبنے۔ ابو عامر آب کے ایک ایک دوسری مجاتب بی مجب کے نا کہ جب ابو عامر آجائے اور مال مبنے۔ ابو عامر آب کے نام جو خدا و رسول سے بھاگ کر اہل مگر سے جاملا تھا۔ آس کے بعد ملک ننام جلا گیا اور و ہاں عبد مائی ہوگیا۔ اور ای مذہب ہی جبنم واصل ہوا۔ آخر کا دی کم خدا در سول مجد صرار کو آگ

اوران کاکون مقام مین نه تھا۔ ببکن بر مجد قباکے اطراف ہی بین تھی۔ والمذہ ہم۔
مسجول جمعہ — اس کومجد لوادی اور مجد عائمہ بھی کتے ہیں۔ رسول خدا صلے اللہ علیہ دیم کی نشر لیف آ دری کے تذکرہ ہیں بیر معلوم ہو جبا ہے کہ جب جمد کے دن آل برگر قبا سے مدینہ منورہ کو منوج ہوئے۔ ابھی آپ قبیلہ بن سالم بن عوف ہیں پہنچ ہی شے کہ جمد کی نماز کا وفت آگیا۔ آپ نے جمد کی نماز ای منقام ہیں ادافر الی ۔ تشریف آوری مدینہ منورہ کے بعد جو سے جمد کی نماز ای منقام ہیں ادافر الی ۔ تشریف آوری مدینہ منورہ کے بعد جو سب سے پہلا جمد قائم ہوا دہ بھی آئی مقا۔ اس مجد کے ذریب ایک وادی ہے منوب نے مکانات آل وادی کے غریب ایک وادی ہی تھا۔ اس مجد کے ذات کے مکانات اس وادی کے مکانوں کے نشانات ابھی تک ابنوں نے آنحفرت صلے الشرعلیہ دیلم کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ بارسول اللہ میں ہی دوران جب سیلاب آجانا ہے تو ہیں بنائی کی کمی کے مبید ویک مجد ہیں لوگوں کے ساتھ نماز با جا عت بنیں اوا کہ ایک کا میں بنائی کی کئی کے مبید ویک مید ہیں لوگوں کے ساتھ نماز با جا عت بنیں اوا کہ ایک کی مبید ہیں لوگوں کے ساتھ نماز با جا عت بنیں اوا کہ ایک کا ممان بن نشریف سے جب کی مجد ہیں لوگوں کے ساتھ نماز با جا عت بنیں اوا کہ ایک کی سے مبید ورت کے وقت وہیں نماز ادا کر لیا کر دیں۔ اس مقام کو اپ نے کہ نماؤں اور مرورت کے وقت وہیں نماز ادا کر لیا کر دیں۔ نفیل ایک تو تربی نماز ادا کر لیا کر دی۔ اس معنی نوب اور دیا کا ناز ادا کر لیا کر دیں۔ نفیل ایک تو بی اور دیا کا ناز ادا کر لیا کر دی۔ اس معنی نوب اور دیا کہ نوب اللہ کر نوب کو کئی ایک تو بی نوب کر نوب کو کئی اور دیا کو کھوں کے میں ناز ادا کر کیا کہ تو تو دیں نوب کر نوب کو کہ کارت کی کہ نوب کر نوب کو کئی کار کی کے خوالے کو نوب کی کہ نوب کر نوب کی کو کئی کی کو کر نوب کو کیا کو کئی کے دوران جو بی نوب کر نوب کر نوب کو کر نوب کر نوب کر نوب کر نوب کر نوب کر نوب کو کھوں کے میا کہ نوب کی کو کر نوب کر

Marfat.com

دوسرى جمعه مبحد ال دداول مبحدول من مذكورة بالامبحد ميوني ب مكن ب كدوه بري مبحد مهوج حديث بن شهور ب- ال مبحد كى قديم عاديث منهدم بهوتى تنى من في مي بعض عجیوں نے اس کی تخدید کرادی تھی اس میں ایک چھٹ ہے ایک احاطرے۔اس کا طول فبلهس شام تک بین گزوا در عرض نفرق سے غرب نک ساڈسے سولہ گزیہ۔ مسيالفضيح - اب أل كوم الترس كت بي مسيحد فيا كة زيب بيرايك جيوني سي عبد ہے جومبحد قباسے مشرقی حانب ایک باند منفام برسیاہ متھروں سے بی ہوئی ہے اس کی بجوت ندارد ب- مربح گیاره در گیاره گرنب حس وقت مفتور نے بی النصر کا محاصره كبا مفاادران كے قرب خيمه لگايا مفاتو جيدوزنك أى مجدكى جير مازادا فرماني مقى اس کے بعدوبال مجانبیر کی گئے۔ ابن شبیباور ابن زبالہ ببان کرنے ہیں کدابو ابوب اور الصار كى ايك جماعت ال مجدى حجرير بيمة كرفين استعال كياكر تفسق. (بدايك پينے كى جزيے) جب شراب کی مرمن کے لئے آبیت نازل ہو گئی تواس خرکوش کرمٹ کبڑہ کامنہ کھول دیااور مشك بين صنى فصنح منفى أى مقام برگرادى - أن دجرست أن كومبحر فضبح كہتے ہيں - البين علمار كنة بن كرمث بديد فقية مجدكي تعرب بهل كابود باشراب كى مخاست كاعلماس كے بعد حاصل ہوا ہو۔ امام احدایی مسند بی ابن عرسے حدیث نقل کرنے ہیں کہ اسی مقام ہر آ تخطرت صلے الدعليه وسلم كے باس فصبح كا ايك كوره لاباكيا مفاجس كواپ كولوس فرما ما منفا - اس سيس سياس كوم بوقين كيت بين بصف علمار ال حديث كوصعبت كيت بين -

والنداعلم 
النیخ مجددالدین فردز آبادی کے قریب جو مکانات بنے ہوئے ہیںان کی حکم بلندہ کو نی ظاہری سبب ہنیں ہے ۔ اس کے قریب جو مکانات بنے ہوئے ہیںان کی حکم بلندہ اس بلندی کی دجہ سے جب آفناب طلوع ہوتا ہے تو اس کے اوپر سبطے مخودار ہوئے ہوتا ہوتا ہے او اس کے اوپر سبطے مخودار ہوئے ہوتا ہوتا ہے کہ ایسالگان ہنس کرنا ہے ہیں۔ اور شیخ ہی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسالگان ہنس کرنا ہے ہیں۔ کہ یہ وی جگر ہے جہاں علی مرفظے رضی اللہ عنه کے لئے آفناب کو واپس لوالما بی مفاید کی ہے ۔ اعادہ تمس کی حدیث الوسر شرق کی دوابت سے واپنی قارب سے جس طرح منافی عباض نے اس کی تشریح کی ہے۔ اعادہ تمس کی حدیث الوسر شرق کی دوابت سے حن ثابت ہوئی ہوئی ہو ایس کے منعدد طرق ہیں۔ طحاوی نے اس کی تصویح کی ہے۔

لیکن این جوزی نے اس کوموصنوعات پس شارکیا ہے۔ مشیخ ابن مجرفع الباری بس انصفے ہیں كرابن جوزى نے غلطى كى ہے جواس كوموصنوعات بين شاركيا ہے۔

مجدبى فرلط ببه بمرمجتم كفرتي جانب حرو شرقب ك نزديك باغات كي انتها يردا قعب جس وفت مرود انبيار صيل الترعليه وسلم في تر نظر كا رجوبهوديول كالك فببله على محاصر كباتفا أواتي أى محارو أنها بائيك روابيت بس أباب كماس مقام كے ارس يس ايك عورست كامكان مخطا يخفرست في السلس مازا دا فرما في مفى و دبيدا بن عبد الملك في مبحد كي تيمرك وقت ال مكان كومجى مبحد بني قراط مين داخل كرديا. يد مفام مبيك عن الله لل كومضر بيرب قريم عادت بن أس جهر مرمون أكع منائه عبدا ابك مناده تفاجوا من اد نرماند کے باعقول منہدم ہوگیا۔ ساف ہوی نک اس کے اٹا دموجود منے اس کے ایدائی طگرا دمی کے نصف فارکے برابرایک جوزہ بنادیا گیا۔ جوال دفت بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی قديم عاديث اين وضع مجبت بمستول اورمناده كى تباوث بسمجد فباحبي مفى اس وفت مروب ایک احاطم وجود ہے۔ جو فبلہ سے شام کے جوالیس گزادر مشرف سے مزب کی جانب سم گزیہ۔ بى قراط مك محاصره كا قصربه من كرجب مرود البيا صلى الشرعليد وسلم غروة خندق والمن فراكر مدينه منوره كو والبن نشركيب لاست الهي آب عشل خاندي بي بينظم بوست تنظم اور مرمبالك ببس ايك طرف كنكفا فرماكريه جاست تفق كداد راغسل كرك تكان دوركري كاجانك جرببل على السلام كهودي برسوار ابك كرد الوده زره بيئ بوت سلطان الانبارك دروازه پرتہنے اورعن كياكم المين نك فرمت ول نے بدن سے مفيار بنيس كولے بير

اودالله ننارك ونعاك كالحكم برب كرباؤل ركاب بين ركيت اود نبوقر لظرير حمله كوبي میں میں میں جینا ہول ناکران کوائی کے مکالوں سے باہر کیاجائے اور انفیس اجھی

طرح سي من المواريا جاست الدود مست اور بردل موجاني

ر بجرتل علبهالسلام ببخريجا كردايس موسى - كيت بين كه مدينه منوره كى كليول بين ملامكه کے گھوڑوں کی ٹالوں سے گرد بلند ہوری تقی بیکن تحض دکھائی ہیں دنیا تفاآب نے کم فرایا كم بلال بآواز لمب دلوكول كوآگاه كردين كم جوشخص النركيج حكم كوش اطب عيث كرك وه عصب ركى تمسازى قرنظب بن يرسط ودعسلى مرسط لمن النوعن، كوابنا خاص جست را دے کرامنین اشکراسلام کا بیش رو بنادیا اور کیس دوزنگ بنو قرایط، کو

محاصرہ میں دکھا بہال مک کردہ عاجمہ ہو سکتے اور آن کے دلول برایک رعب بیٹے كباء آخركار سعدين معاذكي فبصله برجواس قوم كحطبف مقف للحصب بابرا كالد بنوزلظ نے یہ کہا تفاکہ سعادی معافد جو بچھ فیصلہ کریں گئے ہم اس برامنی ہیں سعدین معافر صی اللہ عنه کے غروہ خندف میں ایک نیر لگا تھا جس کی وجہ سے اب نک ان کے زخم سے خوان ہے ربانفا سرورا نبیا صلے اللہ علیہ وسلم نے محم فرابا کہ سعدین معساد کو حاصر کرو۔ان کے خوان سے جوخون بہنا منعا دکت کیا سعدین معاد جب مجلس بس آئے توسے در انبیا صلے التدعلبه وسلم ني بنو قرافظر سے فرما باكر قوموالسيداكد و بين كھڑے بوجاؤ اين مسردادك اعانت کے لئے بعض علمائے اس قول سے مہمان کی تنظیم کے لئے کھرے ہوجا کے کی دلمب يكرى ب يكن على معنفين بركية بيل كربه قيام الصفال كان مفالمكاس الخاتفا كرسوارين معاذبين أني طافت مركفي كرجود بخود سواري سعائر الفيدال المتاب العافل المقوا دران كواتادلو اورمبى وحب ب كراب نے اپنے حكم كو اس جاعت كے لئے مخصوص كر دباتفا ببحمتام حاعزي كے لئے مذتھا۔ كوباب سعدين معاذ كے نبصلے كومان كے لئے تنب مفی جوان لوگوں کے کئے سعدین معاذ کرنے دالے تھے۔ اس کے بعدای کے فرمایا کہ اے سعد بی زلظرکے منعلن کیا فیصلہ کرتے ہو۔ سعد نے کہا بی برفیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردول کو فنل كردبا حائك وران كامال معابدين برتقتم كردياجات عورتول اوربجول كولوندى

آخفرت نے سعد بن معاذی سنان بردول سے نازل ہو اب مجھ سوآد می اور ایک دواہت بیں ہے کہ ہو آمانول کے سات پردول سے نازل ہو اب مجھ سوآد می اور ایک رواہت بیں ہے کہ مجھ کم زائد کی مدینہ کے بازار ہیں گردیس جُوا کی گئیں۔ اور اناالضحوف الفتول کا بھیدمی دیمین کی بجی سے ظاہر ہوا۔ الٹر نعالے اپنی غضب سے بچائیں۔
میجدمی دیمین کی بجی سے ظاہر ہوا۔ الٹر نعالے اپنی غضب سے بچائیں۔
میجدمین رتب ام ابرا ہم ۔ بیم بحد بی فران ہے رہ نالی جا نہ ہوا کے درمیان واقع ہے جنگل میں ایک احاط ابنے جھیت کا ہے بینبلہ سے شام کی جانب گیا دہ گزاور شرفا غرفا خود وہ گزارہ خوا برا ہم بن ایک احاط ابنے جم ہوں اللہ علیہ وہا کی ہیں۔ ان کا امرا ہم سے مراد باغ اور اللہ ابرا ہم بی دہیں یہ وہیں یہ وہی ہوئی۔ بخصرت کے صفات کے مقات

یہاں پر منفے جو فقر ایکے لئے آپ نے وقت فرما کے منفے۔ عالَت دفئ اللہ تعالیا سے روایت ہے کہ مار پر قبطیہ منہایت ہی جبیل خبیں۔ آنحفرت کو ان کے سائفہ بہت کے میں تنی سب سے بہلے آپ نے ان کو حارثہ بن نعان کے گھر ہیں دکھا۔ مجھے ان کے سائفہ رہنے ہیں غبرت آئی تنی ۔ اس لئے عوائے مدینہ ہیں آس حگر جہاں پر یہ مجد ہے ان کو لے گئے اور وہاں کبی کبھی کبھی کبھی کبھی سخت ہوئی بھری بنا کہ میں کبھی کبھی کبھی تن ہوئی بھری بنا کہ اور ہم اس فنمن سے محودم دہے جس دفئت آنحفرت حفصہ نے ان کو ایک کھر ہیں ما ریہ قبط ہے ہمراہ منفے۔ مار بہ قبط یہ کے گھر ہیں ما ریہ قبط ہے ہمراہ منفے۔ مار بہ قبط یہ کے قبلے کی بہاتہ کر کہے نازل ہوئی اس آبیت کا شان نزول ہیں قصہ ہے جو مشہور ہے۔

مسجار بنی طفر- اب اس کو مجد البلد کہتے ہیں۔ اور عوام الناس سفرہ بنی رکھتے ہیں۔
یہ بقتے کے شرقی جانب اس قبا کے داستہ سے ہے جو فاظمہ بن اسدام ایم المومنین علی میں اللہ عنه کے شرقی جانب اس قبا کے داستہ سے ہے جو فاظمہ بن اسدام ایم المومنین علی میں عنه کے نام سے مشہولیے اور یہ بات نابت ہو جبی ہے کہ آنخفرت نے بی ظفر کے محلہ بیس صحابہ کی ایک جاعت کے سامفر جی ہیں ابن مسعود اور معاذ بین جبل وغیرہ شامل منے یہ بیخ کر نما ذاوا فرائی بقی ۔ وہال پر ایک پھر کھا تھا۔ آپ اس پر بیٹے اور قادی کو حکم فرمایا کہ فران بڑے جب قادی اس آب بی بیٹے اور قادی کو حکم فرمایا کہ فران بڑے جب قادی اس آب بی بیٹے فلیف افدا جسان میں موجد بنا بات کی سرور انبیار صلے اللہ علیہ والم کولائیں کے اور آپ کوال سب کے اور آپ کوال کی بین موجد ہوں ان کا گواہ ہوں اور جن لوگوں کو بین نے بنیں دیجیا خوا ویزدا ہیں جن لوگوں کو بین نے بنیں دیجیا

بعض علائے تا ابی نے کھاہے کہ صوصیت عہد مدینہ ہیں زمانہ فار ہوا گروہ اس بیخر پر سیطے قو علی قرار با جا ہے۔ اس کی یہ خصوصیت عہد مدینہ ہیں زمانہ فار بم سے عہد موجود یک شہرت کے درجے کو پہنی ہوئی ہے مطری کہتے ہیں کہ اس مرہ ہیں جو اس مجد کے فنب لہ جانب وا فع ہے کئی بیخر الیے ہیں جن کے ادپر نشانات ہیں۔ کہتے ہیں کہ بر نشانات انخفرت کے فیز کے گھر کے ہیں۔ ایک بیخر مرکبنی کا نشان ہے کہتے ہیں کہ مر در ا بنیا صلے اللہ علیہ دائے اس بیخر مربی کی فراکر کہنی مباول رقعی منی ایک دومرے پھر ہے انگیوں کے نشانات ہیں اس بیخر مربی فراکر کہنی مباول رقعی منی ایک دومرے پھر ہے انگیوں کے نشانات ہیں لوگ ال تام بیخر دل سے برکات حاصل کرنے ہیں اور ای محاب ہیں ایک ایسا تیجر ہے لوگ ال تا تام بیخر دل سے برکات حاصل کرنے ہیں اور ای محاب ہیں ایک ایسا تیجر ہے

ہے ان کو ہیں کیا جان سکتا ہوں۔

مبعدطان المساف المراح الموجب آپ سيدالشهدا جره بن عبدالمطلب كم منهدكونشلوت المعرد الله المعرد الله المعرد المناه المعرد الله المعرد الم

بہنی حاکم سے دوابت کرتے ہیں کہ بہ حدیث جمعے ہے۔ اور سجد ہ شکے متعلق ہوسے مجعم خاکم سے دوابت کرتے ہیں کہ بہ حدیث جمعے ہے۔ اور سجد ہ شکے متعلق ہوسے مجھم تاریخ اور حدیث دارد ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام احریجی عبدالرحمٰن بن عوت رضی اللہ عنه سے دوابت کرتے ہیں۔ انہول نے سجدہ ترکا نذکرہ بغر خانے کیا ہے۔ بہ سجد جھولی ہے

ا در ال كاطول إورعوض صرف آخد كرنه

مسبحال بقیع - جب کوئی خص بقیع کے دروانے سے باہر نکلے تو یہ سبحد داستے الم تفریر براے گی۔ مشہد عقبل اورام ہمان المومنیان کے مزادات عربی جانب ہیں۔ ہم المحد کے متعلق کوئی توی مند نہیں ملی ہے۔ اس لئے بین یہ کرتے ہیں کہ بعضے علمار کو اس مجد کے متعلق کوئی توی مند نہیں ملی ہے۔ اس لئے بین اور کتے ہیں کہ منظام یہ بین حضور کی جدی مصلے قرار با با تھا اور سہمنودی لیصنے علامات اور دلائل پر نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بطام یہ ابی بن کوب کی مسجد ہے۔ حضرت رسالت بناہ صلے اللہ علیہ دسلم اس بین اکثراو قات تشراب لانے کی مسجد ہے۔ حضرت رسالت بناہ صلے اللہ علیہ دسلم اس بین اکثراو قات تشراب لانے

ر بنتے مقے۔ اور نازیمی اوا فرمانے مقے۔ آب نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کی والیم کا خوت میں والدیم اور اور میں اکثر اوقات ای بین نازاد اکرول۔ والشراعلم۔

مصلی العبار - بیر مربینه منوره سے باہر ہے مصری دروازہ کے غربی جانب اس طر ممال سے مکرمعظ کا قافل آنا ہے مصور و میں ررواقعہ سر سر موجد میں مدین

برجهاں سے کم معظم کا قافلہ آنا ہے بہ معجد و بن برواقع ہے برسط عمیں مدینہ منورہ کی استراب سے کم معظم کا قافلہ آنا ہے بہ معجد و بن برواقع ہے استراب مدینہ منورہ کی از آنجھزت صلے الدعلیہ وسلم نے بہار دعی متی۔

ابن زباله ابی ہرروسے روایت کرتے ہیں کہ دسول النرصلے النرعلیہ کوسلم نے میز متورہ ہیں جس

حكربها بارعب دالفطرادرعيدالاعلى اوافرماني ده جريجيم ب العداك مكان كے فرب مقى ليمن

اصحاب تابیخ بیان کرنے ہیں کہ باب السّلام سے آل کا فاصلہ بزادگز کا ہے۔ اب وہال برایک

مسجدت جومصلاک نام سے منہور ہے۔ اور مہنو وی دلائل وعلامات پر نظرکر نے ہوئے

کتے ہیں کہ غالبًا بدوہ ہی مجد ہے کو مجد علی کتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں مربغہ منورہ کا بازارای مقام بر بھاا ور حکیم ابن العدا کا مکان بھی ای حکم تھا۔ والسراعلم۔

اسى مقام ہرایک دوسری مجد بھی ہے۔ جس کو مجد الجار کے اپنے ہیں۔ یکھی منہدم ہوگئی اللہ مدہد کے مینے الرم نے اللہ دوسری مجد بھی ہے۔ جس کو مجد الدی کے دوبارہ منہا ہیں صاف تھی بنا دی سرہ فرا اربنا دیا ہے۔ اوراس کے اطراف کو سبرہ فرا اربنا دیا ہے۔ اس کے گرداگر و رباط نعم کرکے پانی بھی جاری کر دیا ہے۔ اوراس کے اطراف کو سبرہ فرا اربنا دیا ہے۔ اس مجد کے قریب ہی ایک برانا باغ تھا۔ ہو ولینہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بچھ آ ناداب بھی باتی ہیں دوسری مجد ہے۔ اوراس کا صحن بہت ہی گشادہ ہے۔ کہ اس کے بچھ آ ناداب بھی باتی ہیں دوسری مجد ہے۔ اوراس کا صحن بہت ہی گشادہ ہے۔ کہ اس کی بخدید کرادی ہے۔ یہ ایک بڑی مجد ہے۔ اوراس کا صحن بہت ہی گشادہ ہے۔ کہ بہت بی گشادہ ہے۔ کہ بہت کی مرفعات کو سے نال محد کہ اس کے بیاری اللہ علیہ وسلی کا فرید کو اس کے بیاری اللہ علیہ وسلی کا در بھی بہت ہی کہ اس جگہ کا اس جگہ کا زعید اواڈ و مانا صحول برکت کے خیال سے تھا۔ کہونکہ مصلا کے عبد سے تھا۔ آ نہ ورصیلے اللہ علیہ وسلی کے ذاتے ہیں مصلا کے عبد کی خطبہ کے لئے جب مصلا کے عبد کے خطبہ کے لئے جب مصلا کے عبد کے خطبہ عبد مصلا کے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے عبد کے خطبہ کے لئے مبر بربنہیں بڑھا تھا۔ بہلا تھی صب نے بعن حدیثوں سے استعنبا طریا ہے۔ اورابن شب بہ

سید علیه الرحمة کہتے ہیں کہ پہ ظاہر ہے کہ ان تینوں مما جدکی تعیم عرفی عبدالعزیم کے ذرائے ہیں ہوئی۔ مصلا شریف کی فضیلت ادراس کے قریب دعا کی اجابت ہیں ہمت سی حدیثی وارد ہیں۔ حدیث ما بین بیتی و مصلائ روضة من ریاض الجند و و ایک نرحم ہے: ۔ جو فاصلہ کہ میرے مکان اور میرے مصلے کے درمیان ہیں ہے و و ایک باغ ہے جنت کے ہاغوں ہیں ہے ہی ای قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ ان و و لو ال مقامول کے درمیان کی فضیلت ہیں کسی شک وشہرہ کی کوئی گھائش نہیں ہے بران مقامول کے درمیان کی فضیلت ہیں کسی سے کہ واکٹر و برشر درکو و ہونا رہنا تنا جبران محملے اللہ علیہ وسلم کا اکثر و برشر درکو و ہونا رہنا تنا جبران محملے اللہ علیہ وسلم کا اکثر و برشر درکو و ہونا رہنا تنا جب اس کے طاف کی خارد کی خارد کی خارجی آپ نے اسی مصلے بران محملے ہی کے مطابی بھی ہی دہ جگہ تنی ۔ سیدین اس میں کی دوایت کے مطابی بھی ہی دہ جگہ تنی ۔

مسى الفنن = دورى مبدين جواس كے قبله كى جانب بين - ان سب كو مساجر في اور سلع بين الله ان كوار لع مساجد كتي بين مبدالفخ وي مسجد بي جو بلند به اور سلع بيبار كے غربی قطع برواقع ہے۔ شرقی وشالی جانب اس بين جند درج بين اس كو مساولا الاخراب ومسجدالا خراب ومسجدالا خراب ومسجدالا خراب ومسجدالا خراب ومسجدالا خراب و مسجدالا خراب کی ہے كہ سنجير خواصلے الله عليہ وسلم نے مسجد فنح بين منواتر بين عبدالشر سے دوايت كی ہے كہ سنجير خواصلے الله عليہ وسلم نے مسجد فنح بين منواتر بنان دوند تك دومان و دونادول كے درميان بين دُعا فرائى اور قبوليت كی بشادت بائى جس كی خوشى كا اثر جبرة الارسے كے درميان بين دُعا فرائى اور قبوليت كی بشادت بائى جس كی خوشى كا اثر جبرة الارسے فلام رونا نظام جابرومى الله عند كي بين كہ جب مجھے كوئى مخت جابرومى الله عند كي بين آئى ہے تو اسى وقت بين مجدد فنح كی طوف منوج بوج نا بول - اورا جابرت دُعا كی لبشادت باتا ہوں .

ا ورد دسری ردابت بس جابریسی النوعنهٔ سے آیا ہے کہ انخفرت اس جگه تشراب لائے جهال مسجد فتع تغير بوئى به - آب ي كور ما مقول كواطفايا اوران كفاران ولن يرجو خندن كے دور كرى طوف جمع ہو كئے تھے۔ بددعاى ليكن مازمنيں ادا فر انى - دوبارہ كبرتشرلين لاك ادر كيرأس طرح بددعاكى - ال باد كاز كبى ادا ذمائى ـ ابن زباله بيان كرية بیں کہ انحفزت نے مجدت میں احزاب کے دن بردعا فرمانی ۔ اور دہمنوں کے خون سے ناز ظردعصرومغرب ادان كرسك مغرب كے بعدآب كے سب تازول كو پر صا دوزام ال روزخندق ایک بی چرنه ال کوغ وه خندق وغروه احداب معی کنته بی میاخی غ وه تفاجل بن كفت ار قراش كمه سب مدينه برحمله آور مهرك تفع ا وربهدن تدورباندها تفارجب مسلمان بهبت زياده برلبيان بوسكة تومسرودا ببيار صيلے الترعليه وسلم اله كردعافران وخف مسبحان تعالي في ايك نيراندهي يجيى كفارال كويردانست وكريع ا ورسنكست كماكر فرار بوكئے - جنائج فرآن محب رمیں سورہ احزاب کے اندر برداقعہ تفصيل كے ساتھ بران بوا ہے۔ آخصرت کے فرمایا كراب اس كے بعد قریش مسلمالوں کے مفابل ہرگزیہ ہول گے۔ اور نہی حمسلہ آور ہول گے۔ ای وجہ سے اس محب رکو مسجدت ومسجداح اب كميت بين متارق اورالوارا جابت المعجدك اندراوراس ك اطراف بینظاہرا ور ہو بدا ہیں۔اس کے دائن جانب ایک دادی ہے جس کو بیج کتے ہیں۔ال ہی کھورے درخت کڑت سے ہیں۔اور بدایک پرفضامفام ہے۔ ا مام جعفرصا د فن مسلام النّدعليه لين آيات كرام كى مسندس بيان كريت بي كرجب أتخصرت فسيا التدعليه وسلم مجدفي بس تشريب الست أوابك دوفدم جل كر كعرست بوسك اور ليه دولول دست مبادك إورى طرح سے المفاكر دعا كى بهال تك كه حادر شرلین آب کے مشار مبارك سے نہ بن برگرگئ آب اى طرح دعا بن شغول رہے۔منفددردابتول بی آیا ہے کہ آب کے دعاکی اصل طر مجدفع بی درمیا نی ستون سبت بمسيدعليه الرحمن كن بيل كرج مكراب ال كى عارت منفر موكئ ب اس کے برجا ہے کم بحد کے صحن میں محراب کے مقابل کھڑا ہو۔ لیکن دوسری روابنوں کے ملانے سے معلوم ہونا ہے کہ حضور کا قیام و زر ، کی جانب سے بہت ہی قرب مقا۔ آب شالی زبندسے چیسے عظے نہ شرقی سے بد ،آب وہاں۔ وقدم آگے بومان

كے توسیدانام علیالصلوۃ والسلام كے قیام كی حگر پہینے جاؤ کے۔ بیان كرتے ہیں كة تخفرت كو ماير من الله مدلك الحصد عديني من الضلالة فلا مكرم لمن اجنت ولامهين لمن احسكرمت ولامعن لمن ادللت ولامدل لسب اعن زن ولا ناصرلن خذلت ولاخادل لمن نصرت ولامعطى لمامنعت ولأمانع لمااعطيت وكاس ازق لمن حرمت وكاحارم لمن ذرقت وكارافع لبن خفطت والخافض لمن رفعت والاخارت لمن سنزيت والاسا تزلمن خوقت ولامقىب لمن باعدت ولا مباعد قهيت ياصر بج المكروبين و يا عجيب المضطوب استنف هي وعنى وكوبي فقل ترى حالى وحال المحالى ـ جربل علبالسلام آئے اور کہاکہ آپ کے پردردگارنے آپ کی دُعاسُ لی ہے آب کو اوراب کے اصحاب کو وقت کے حول سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس وفت انخصرت صلے اللہ علبه وسلم دورًا أو ببير كن اور دونول دست مبارك كشاده فرائ . آنجيس تى كرك كي سنگے شکر اکدارحدنی ورحدت محالی - بیان کرنے بی کرشافعی رکمت رالترعلیہ نے اسی وعاكواس وقت برهاجب النيس بارون رستندكي جانب سي نكلبت بهني كفي اس كي برکت سے دمنول کے ال مشروا فن سے نجات بالی جس سے وہ درتے تھے۔ اور معاذتين سعدين معارست دوابين كى بنے كما تخصرت كے مبحد فتح اور ديگرمسا حديس جواس کے تخت بی بی نازادا فرمانی ہے۔ بہلی مجد جومبد فتے کے قریب قبلہ کی جانب ہے اس کو مجارسلمان فاری کہنے ہیں اور جواس مجدکے بہتے ہے اس کامبی علی مرتبطے ام رکھتے ہیں۔ اور دہ مبحد جو بہاری جربی ہے اور سب مساجر سے جھوتی قنبلہ كى ما نب جهم بى الويج صديق الى الى جاتى جهد الكان ال مجدول كوان حصالات کے نام سے خسوب کرنے کی وجربیس معلوم ہوسی تا ہم الباظ اہر ہوتا ہے کہ احزاب کے دن ان معزات کے مقامات انجیں جہول میں واقع ہوئے ہول کے اورسرور انبيار صلے الندعليه وسلم في ان لوگول كے پاس تشراف لاكر خازا دا فرمانى ہوگى۔

ان مسجدول کی تعمراصل میں عمران عبدالعربین کے سے جب ان کی تعمر طول زمانہ کے سبب سے منہدم ہوگئ تو مبیت الدین حبین ابن ابی البیجا جو عبد بمین سے وزراریں سے تھا مجداعلی کو صفحہ بجری بن اور دوسری دوم بودیں جا ہی کے بیے بین ان کی سے مقام مجدائی ۔ اس کی تقیید کے بعد جوم بحد علی مرفعی کی طرف نبوب ہے ان کی سے معداد ہوگئی میں ان کی ایمر مدینہ ڈین الدین شنخ منصوری نے سے میں تجدید گی۔ لیکن جوم بحدالو بجرصد بن تنے نام سے خوب کی جائی می اس کو قد مارا ور متنافرین میں سے لیکن جوم بحدالو بجرصد بن تنے نام سے خوب بڑی رہی سے سے جائے ہوئی۔ مساجد نی سے درمیانی رائے بین سلع بہاڈ کا درمیانی والد کے درمیانی رائے بین سلع بہاڈ کا درمیانی سے جب مربز منورہ سے چلا جائے والے کے دائمی جانب میجد بنی حوام ہے۔ بعض روایتوں بین ہی اس کی توب والے کے دائمی جانب میجد بنی حوام ہے۔ بعض روایتوں بین ہی اس کی توب دیکر کے اس کی اصل بنیا دیرجیت اور ستوان کا اضافہ کیا ہے۔ اب اس کی تخب دید کر کے اس کی اصل بنیا دیرجیت اور ستوان کا اضافہ کیا ہے۔ اب مرف ایک اصاطر باتی ہے اس در ہ کے قریب ایک فار ہے۔ جوایام خت دق بین مرود انبیا صلے الڈ علیہ داکہ وسلم کے ستے وہ صوبت سے میٹرت ہو چکا ہے۔ اور انبیا وقات انبیا صلے الڈ علیہ داکہ کو سلم کے ستے وہ صوبت سے میٹرت ہو چکا ہے۔ اور انبیا وقات انبیا صلے الڈ علیہ داکہ کو میں ان ہے۔ اور انبیا صلے الڈ علیہ داکہ کو میں ہی فر الی ہے۔

بردددگارفران بین کرآپ لینے دل کوفوش رکھنے۔ آپ کی امت کے ساتھ ہرگزوہ بات نظروں کا جوآپ کونا لیسند ہویا آپ کی دل آزادی کا سبب بنے۔ مجربی نے معدد بین سرد کھ دیا۔ اور ال نفست عظمی کامشکر بربھالایا اے معاذ سب سے بہزین حالت جو بندہ کو مولے سے قریب کردی ہے معدد ہے۔

می القبلتین بید مساجد نظ کے عالی جائی اسے کچے کم فاصلہ پر دادی عقیق اور پرروم کے نزدیک دانع ہے۔ محدابن اخن سے دوایت ہے کہ قبیلہ بی سلم میں ام میں راب بیوی نفیس سے دوا فیار صلے الدعلیہ دسلم ان کی مزاج میسی کے لئے کھا نام بیا کیا ۔ کھانا تنا دل فرائے کے دوران ائم میر ارواج کا احوال دریا فت کرنے گئیں اس حدیث کا شان نزدل جو ارواج مومنین و کا فرین کے متعلق آئی ہے ای مجلس کا واقع ہے جب طرکا وقت آیا آپ بی سلمہ کی معدین فاز پڑھے کے کئے نظے ۔ دورکعت کا زادا فرائی تفی کہ دی آئی۔ قبلہ بیت القدس مجدین فاز پڑھے کے کئے نظے ۔ دورکعت کا زادا فرائی تفی کہ دی آئی۔ قبلہ بیت القدس می مانہ کہ میں مانہ کو جب کی جائیں۔ آئی دی اس می میں ناز پڑھ دیا تھا۔ اور دورکعت کو بیان کے میں دوایت کرنے ہیں کہ بی سلمہ کا بیس۔ اور ابن فرائی جدی ای جائی دی حالت ہیں کوجہ سے اس کوم جو فیلین سکم کا ایک گردہ ابن خبل کی خبران تک جبنی آپ کی خارجی کی حالت ہیں کوجہ کی طرف بی کے ساتھ خبر کی نماز پڑھ دیا تھا۔ ادر دورکوت نماز پڑھ ہے کہ میں خبران تک جبنی آپ کے کہ دوایت کی حالت ہیں کوجہ کی طرف بی خارجی کی حالت ہیں کوجہ کی طرف کی خارجی آپ کا ذری کی حالت ہیں کوجہ کی طرف بی خارجی کی حالت ہیں کوجہ کی طرف بی خارجی آپ کا ذری کی حالت ہیں کوجہ کی طرف کی خارجی آپ کی خارجی کیا تھی کی خارجی کی کی خارجی کی خا

مشیخ مجددالدین فروزا بادی کے بین کہ اس نام کے لئے مسجد فیا زیادہ خی دار اور اولی ہے کیونکہ بخاری ادر مسلم میں آباہے کر توبل فیلہ کا وفوع مجد فیاہی بیں بھاہے۔ اور لیصنے علیار نے فول اول کوئز جے دی ہے۔ والنہ اعلم۔

مسجد الذباب - اب ال و مسجد الراب جبت بن جب مربر منوره سے روانه بول تو بین الد بین الم دباب ہے۔ بول تو بین الم دباب ہے دائن عاب اس بہاڑ پر لے گی جس کا نام دباب ہے۔ اس کی بنیاد عمر ابن عبد العزیز سے ہے بھرمنہدم ہوگئ تنی ۔ مدبر منورہ کے بعض امراب نے اس کی جدید کی ہے ۔ مبحد فتح اور اس کے درمیان بس کو ہ سلع حائل ہے مساجد فتح بہاڑ کے غونی حائب بین اور مبحد الذباب شرقی حائب نہایت بلند مقام بر

بوادادا ودمنودس مدنيهم اودفيلم نوده حزب مسبدا رسلبن صل المدعلين ال معدسي كل خاص اورمشابده محضوص ركفيا هيدواب سي كرا تفري اليوبيل د باب برنازادا فرمانی منی جس وقت عزوه بنوک کو رواند بوسے منع ای بهار جرب لكاباكيا تفا-حادث بن عدالهل سے دوایت ہے كمين س موان بن الحكم كا ابكال تفادال كانام ذباب تفامردان فيال كوجيل زباب بردادين كعينا مفارحصرست عاكن صديقة رمني الترعنهان كبلا ببيجاكه تجويرا فسوس يحص مقام بهرخدا صيك الشرعليم وسلم ك كاذا دا فرماني من توسي أل كومصلوب كيا الل ك بعرافين أمرار نے بھی اس کے اس برے دست وربرعل کیا۔ آخر کاربیش بزدگوں کے منع کرتے سے بازرسب اورلبينول ني كم المخصرت كاذباب بخمد لكاناخندق كے زمانه ساتعلق ر كفاست خندن كى كفرانى غروة احزاب بين بونى بعد خندق كى وسعن سلع کے غربی جانب سے صلی عبید تک اور مساجد فنے سے جبل ڈیاب تک متی جنامجے اس كى تفصيل كننب سيرد نوار كل بن موجود ب، اب كوئى الرّخندق كا باقى بنبس ب سوائے ندکورہ مفامات کے کہ ان سے برکان حاصل کرسکتے ہیں یعین علمار نے اس مجد کا پندسنید الوداع بردبای مهتبه مرنے بن کرید نیم دواع میدسے قرب ہے۔ مسجال فسنح - ببرسب مناحزه رصى الترعن كمشهدك شال حائب جبل احد کے دائن بیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آبیت گریمہ کا ایکا الّذِینَ امکنوَا إِذَا قِبْلُ لُحسيحُ لفسيَّحُوا فِلْكَ السِي مُرْكِر لِكَ الإل والوجب م سيكما جائد كرف ووكرمجلسول بس بیطور آجرابن کے ای کے منعلی نازل ہوئی ہے۔ مطرى كيت بب كم الخصرت في العظيرا ورعصرى نماز أصرب ون الوانى ست فالمنابوت کے لیدائی مفام برادا فرائی تفی این مشیب کے میں کے مطابق نفل کیا سے ابکن كى فاص دفت كالتيان بنيس كياس، والتراعلم. مسجار المبال أكان فب المشهد ميدالنهداك بدان ويل ويل الرمايت سيت بن بنرانداد اسكاس أحدك ردد أى مقام يركوك عقد ال معدكا اكثر حصمنهدم بوجيات يمسيدان وحتى كاحربه بني مقام برلكا تقار جابد رصی الندعن سے روابن ہے کہ انخفرن نے ظری ناز احد کے دن بل سے نزویک

جبل عینین برٹر می متی اور بھی روایت بین آیا ہے کہ سے ورا نبیا صلے الترعلبہ و سلم نے مع اپنے اصحاب کے مبیح کی نازمقام قنطوہ بی تنجیار بندا دا فرائی متی ۔
می دا لوا وی ۔ بیجبل عینین کے مشامی گنارہ پر دا نع ہے ۔ مطری نے کہا ہے کہ سبدالشہلار می الشرعث کی شہادت کا مقام بھی بہی ہے حربہ لگئے کے بعدا ول مقام سے ال جگہ آکر کر بڑے مقے۔ ابن سنیبہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا حزہ ومنی الشرعت مفتول ہونے کے بعد جبل رمان ہی کے مقام پر رہے ۔ اس کے بدر آنسر ورصلے الشرعلیہ مفتول ہونے کے بعد جبل رمان ہی کے مقام پر اب آپ کی قبر ہے دفن کئے گئے بین مالم کے حکم سے بطن وادی سے المطاکر جس مقام پر اب آپ کی قبر ہے دفن کئے گئے بین علمار نے اس مجد کو مجد العب کر بھی کہا ہے۔

مسجدالسفنہا۔ سفیا ایک گوریس کا نام ہے۔ آخفرت نے بدر کے ان کور بہیں بر دکا تفاا در آئی مفام بر نمازا دا فرائی تھی۔ اہل مدینہ کے لئے بہیں برد عائے برکت گینی۔ ایس سے ساتھ ہی اس مجد کے نفام کے نفین بس میں مترد دہیں۔ سیدہ منو دی کہتے ہیں کہ بیں اس مجد کی نفین بیں کوسٹال ہوا۔ بہیں مترد دہیں۔ سیدہ منو دی کہتے ہیں کہ بیں اس مجد کی نفین بیں کوسٹال ہوا۔ بہال تک کہ ذہین کے بینچ سے اس کی نبیا د نکل آئی اور نفر بیّا نصف نصف بائف ہر جانب سے اس کی دیوار ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے ای بینیا دہر خب بداری ۔ مورشفنیا اس مجد کو کہتے ہیں جو مکہ کے داستے ہیں مدینہ کے اطراف کے ذریب ہے۔ مورشفنیا اس مجد کو کہتے ہیں جو مکہ کے داستے ہیں مدینہ کے اطراف کے ذریب ہے۔ جو لوگ حضرت سیدا الرسلی صبلے اللہ علیہ دسلم کی ذبارت کے لئے مکمونی سے آئے ہیں ان کے لئے بہلی منبرک جگہ ہی مسجد ہے۔ گو یہ جھو نی ہے مگر مفدار مہفت در ہونت والندا علم۔

یہ مبیریں دہ بین جو معساوم اور منہور ہیں۔ مخلوق ان کی ذبارت سے منرف ہوتی ہے۔ ان کے علادہ دوسری مساجد بھی ہیں جو جالیس سے زائد ہیں۔ جن کے بارے ہیں سمن کے سوائج معلوم نہیں۔ تعین جمیت بین بھی بعض الیے مقامات مذکور ہوئے۔ بیس منت کے سوائج معلوم نہیں دوسرت اور ترقد دکے سوائج من لفع نہیں پہنچ سکتا ۔ ای دج سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا سے برسم نودی علیہ الرحمت نے ان سنب کا تذکرہ کیا ہے ۔ والند الموفق ۔ وہ کل مجدیں جن کا ان اور ان میں ذکر ہو اے با تیس ہیں۔

باب رم

ان مبارك كنوول كابيان جوا خفرت كالتوليدي

کنونمل می مبعدول کی طرح بہت ہیں کین اُن ہی ہے بھے منہدم دم مددم ہو بچے ہیں۔ اُن کا کوئی نشان باتی بہت ہیں کی الرحمۃ نے اپنی تاریخ بیں بیں سے زیادہ بیں۔ اُن کا کوئی نشان باتی بہت ہیں ہے۔ سید علیہ الرحمۃ نے اپنی تاریخ بیں بیں سے زیادہ بیان کئے ہیں لیکن اس و تت جن کئو وکل کی زیادت مشہود ہے دہ مرف سامت ہیں جن کا بیان تخصیص کے سامۃ کیا جا آہے۔

براًرلیس بردن الم به دول بی سے ایک تخف کے نام سے مندوب ہو جس کا نام ایس تھا۔ یہ مجد قبا کے قریب مغرب کی جانب ہے اس کا پانی نہایت اطیعت اور شیر ت ہے منعدد دوا تول بی آیا ہے کہ کفرت کے اس بی ایجا العاب دی والاتھا۔
اس دفت سے اس کے پانی بی لطافت اور شیر تی پیلا ہوئی ہے وہ نہاں سے پہلے شیل نہ تما یہ تی بیان کرتے بی کہ انس بن مالک منی اللہ عنہ جب قبا بی آئے واس کو بی اس خواس کو بی اس کا بتہ دریا فت کیا ای کو ایک شخص نے ادلیں کے کوئیں پر پہنچا دیا۔ حضرت اس اس کو بیت دریا فت کیا ای کو ایک شخص نے ادلیں کے کوئیں پر پہنچا دیا۔ حضرت اس اس کو بیت نقل کی ہے کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم اس کوئیں پر شرایت الائے اور با بی کہ دول بانی طلب فر مایا اور بیا بفتہ پانی کو مع الواب اس آدمی سے جو پانی مجرد ہاتھا ایک ڈول پانی طلب فر مایا اور بیا بفتہ پانی کو مع الواب دین مبارک کنو بی بین بی دولوں موزول پر مسے کرکے ناز دوا فرائی اور اجھنوں نے اور میم کوئی بی دون کی منتا ہے دولوں موزول پر مسے کرکے ناز دوا فرائی اور اجھنوں نے اور میں دون کی منتا ہے دولوں موزول پر مسے کرکے ناز دوا فرائی اور اجھنوں نے دولوں موزول پر مسے کرکے ناز دوا فرائی اور اجھنوں نے دولوں موزول پر مسے کرکے ناز دوا فرائی اور اجھنوں نے دولوں موزول پر مسے کرکے ناز دوا فرائی اور اجھنوں نے دولوں موزول پر مسید نیا ہا دولوں موزول پر مسید میں نے مار

ال تعتر کو برع من کے منعلق بیان کیا ہے والنہ اعلم جو کچھ براری کے منعلق میں ایا ہے یہ ہے کہ الاموی اللہ مسلے الده علی الدوری کہتے ہیں ہیں آیا ہے یہ ہے کہ الاموری کہتے ہیں ہیں نے وضو کیا اور گھرے بفضر مجت دسول اللہ مسلے الده علیہ کہا کہ اللہ علیہ کہا کہ خدمت سے مجدانہ ہوں گا۔ ہیں مجد شرایف ہیں آیا۔ بہال آپ کی خدمت سے مجدانہ ہوں گا۔ ہیں مجدشر ایف ہیں آیا۔ بہال آپ کی خدمت سے مجدانہ ہوں گا۔ ہیں مجدشر ایف ہیں ہیں ہیں مجد آب کے ہیں۔ ہیں مجد آب کے ہیں۔ ہیں مجد آب کے ہیں۔ ہیں مجد آب کو نہ بایا۔ اور کی سے کہا کہ حضور نو ایمی قبالی جانب تشرایف کے ہیں۔ ہیں مجد

یں یں ال احاطر کے دروان سے بر بہنجا جس کے اندر دہ کنوال دافع ہے۔ یں بیھائے۔ يهال تك كم الخفرت في حاجت مزورى سے فراعنت باكر دصوكيا. اس كے بعد بس مى اب کے یاں بین کیا۔ یس نے دعیاکہ آپ کنویس پر جیسے ہوئے ہیں اورسان مبارک کو کھولے ہوئے یا ول کو کوئیں یں اٹھائے ہوئے بیں۔ بین سلام کرکے والی آگیا اور دروازے بربی کیا۔ میں نے اپنے دل میں مطان لیا کہ آج سے درا بیاری در بانی کردل گا ا بك ساعت كے بعد الوب كومدين من النه عسن آئے اور دروازہ كھاكھا يا۔ بي نے كماكون بجاب دياكه الوكر بن نےكماكم كوك رسية بن صفركو فركردول -میں نے جاکروش کیا کہ یا رسول النرابو مکرآئے ہیں اور اجازت ما نکتے ہیں آب نے فرمایا آئے دواوران کو جنت کی خوش خری دے دو۔ بی ابو بحرصدین کے یاس آیا ادر وبنت كى خوتيرى مسنادى بيرالو كرباع بن داخل بوئے اور بيغير صلے الدعليد سلم کے داہنی جانب بینے گئے اور آپ کی انباع یہ اپنے یاوں کو کنوبس میں لئکا دیا ہی والبن اكرميروروازك يمبيط كيابي اب الني الني كامنظر تفاص كو كرميورا منعاب بين دمنو كرر ما مقا اور دل بين كېتامفا كه كاش اس وقت ده مجي آجانا كيونك آن ميم رضاصيك المدعليد وسلم كے لئے وفت خاص ہے۔ اگروہ آجاسے تودہ بھی حصور كى لبث ارت سے مشرف بوجائے۔ اى اتنابى عرابن الخطاب صى الدى بہنے ا وردروازه كمنامعاً ياريس في دريافت كياكون موركها عرب فيكها مفرس مرو اکر صنورکو فرکردول میں نے جاکروش کیا بارسول الترعم آئے ہی اورا جازن طلب كريت بي آب شے فرا بات دو۔ اور ان كوبھى جنت كى نوش خرى دے دو۔ بس عرك باس آیا۔ ان کوجنت کی خوشخری دی حصرت عمر بھی باغ بیں داخل ہوئے برور انبیار کے بایس مانب مل طرح المخصرات بینے ہوئے سے بیٹے کئے۔ یں والی آکر دروازے يربيج كياا ورمنتظم فاككاش برأبعاني آجأنا لنفؤري دبرلجد عفان ابن عفان ومن النر عنہ آ ہے ہیں نے ال کی بمی خربہ یاتی آئیا ہے فرما یا کہ آئے دو اورال کو بھی حبنت کی بشارت دو معال بلا کے جوال سے مرات کے ۔ بی نے عثمان کے پاس اکر کہا کہ اند آ مبایتے۔ پیپرولاصیے الدعلیہ وسلم آب کو مبت کی بشادت دیتے ہیں اس بلاکے

ساخفہ منہ اسے سربرآئے کی حضرت عمان اندرآئے۔ چنکہ آنخفرت کی انتساق میں مان میں مان کے دورو وورمری مانب مان سے اور ابو بحروعمری طرف بھی حگر تنگ مفی اس کے ان کے دوبرو وورمری مانب بیٹھ کے ۔

صبح بخاری بس ب که النظور کی انگویشی جو دست اقدس بس را کرتی منی ده آب کے بعد الو بھر محر کے ہاتھ ہیں رہی۔ ان معزات کے بعد صرت عمان کے ہاتھ ہن آئی۔ ایک دان حصرت عثمان کویس بر بلیمے ہوئے کے مقے اور انکوسٹی مبادک کوانادکر عادت کے موافق بھرارہ کفے۔ الکوسی کو بیل بیل گر بڑی : بین روز اکسے بچو کی ادب بانی بھی کھینچا لیکن نہ ملی اور جے مسلم ہیں ابن عمرسے بیان کرتے ہیں کہ الکو تھی تیفیت کے باتھ سے گری جوعمان رسی الترعند کے خادم شخصان دولوں صربوں میں میاند ا ورنا دبل كربيج والتراعلم إنكوهي كاكرناآب كي خلافت كے جوسال كذرطانے كے بعد ببن آبا اور ای دن سے آپ کی خلافت بیں قبت نا شروع ہوا۔ ہم مجی آئے ہی كه آب كى خاتم شركفِ بس كوبى اسرار صرور بنها ل مو گار حب اكه خانه لمان على نبينا وعلالته کے گم ہوئے میں مفاکراں کی گمشدگی سے اپ کے ماک بین طل واقع ہوگیا مفار لیمن کے كمات وه دوسراكنوال مقاا درير صدقات عنائيسه بي سي مفادا وربه صرفان عنان كاحصد تفاء سردرانببار صلا الثرعليه وسلم فينى نظيرك مالول بس سے اس كو حصرت عثمان کے لئے مضوص کردیا منا اور دوسرا مال جوعبدالومن بن عوف سے جالین ہزاردینارین خربدکرامہات المومنین ادران کے علاوہ غرول پروفف کردیا تھا اس ال کومبی برانسی ی کے نام سے موسوم کرتے ہیں دالتراعلی۔

برارس بس برطوبال بنبس می دراجه سے کو بین بن اور اس سے دھٹو کونا آسان مفا بستائد ہجری بین اس کنو بین کی مخد بدکی گئی۔ اب اس بین انزیے کا دامسته بندہے۔ اس کے اُدبر کی عماریت بھی نہیں باتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دومیوں کے کسی غلام نے جوخہاشت نفس اور نفاق کے مرض بین گرفت ارتفااس کا ایک باغ نفا اس کے نشانات مصطفوع کومٹانے کی غرض سے اُنزنے کا دامستہ بند کر دیا۔ اور عمادیت کو

منبدم كرديا و خدلدا لترر

ببرعرس- بمعدقبا کے شرقی جانب سے نصف میل کے فاصلہ برسم اور

عرس ان مقامات كانام ب جان ك جرداكردين برايك ببت براكوال ب حس میں دہ دردہ سے زائدیانی ہے۔ ادر اس کے یانی برسیری رکانی عالب ہے اس بی زیر میں ہے۔ دراجے سے کنویں میں ان جائے ہیں۔ معدد ہوی مال کی مخد بدرونی می ير بات بون كويري بي كم تخفرت كان عوض كرك بفنيد بان كواس بن دال ديا ابن حبان تفت الوكول سے نفل كرتے بين كم النس بن مالك رضى المترعنه برعرس سے يانى منكواتے تف اورون رمائے كري نے رسول خلاصيلے الله عليه وسلم كو د بجانے كرا ب اس كا باني بين كف اوروصوكرتے تقے۔ ابرائيم بن الجيس بن مجمع سے روابت كرتے ہيں كرايك دك المرور في فرما ياكريس في الت بهشت كے كنوول بس سكى كنوب . يمنع كى ب آنخفزت صلى النه عليه وسلم مح كوبرغ ل مرين اوروضوفر ما بالعاب مبارك والاآب كے سامنے فتاشر میں مجا کیا۔ اس نبر كو منی اس كنوس من وال دیا اور ا بن ماجر مندسے بھے روابت کے ساتھ بران کرتے ہیں کہ رسول خدا صلے الترعار ا نے وصبت فرمانی منی کم مجھ کو دصال کے بعد سات منکزے برے کویں کے بانی ہے ینی برغرس سے عنل دینا۔ آنخفرت کے حالت حیات بی سمی اس کنوی کا یا نی بیاہے ا وربھی روابت بیں ہے کہ انخصرت نے علی مرتصلے سے اللہ علیہ سے فرمایا تفاتسی جب بال عالم سے سفرکروں تو برغوں کے سامت مشک یا بی سے کہ جس کا یا بی مطلقا صرف مذكيا كيا بهو مجعض دينا ودرامام محدبا قرسلام الترعلبه وعلى آبائه الإ سي بي روايت ب كرا خفرت صبط الدعلير الم كالبدوصال كعسل برون كيا إ مسيروا بفاراب حيات بسيمي أس كاياني بين تفيد

ببررُومر - بربی ایک بارکوال ہے جو مجافیان کے شالی جانب وادی عقبی با ان ہمایت ہی لطیعت اور بہت ہی شیری ہے جس کی صفت بیائی بی بوری موسی میں ایک بات ہی لطیعت اور بہت ہی شیری ہے جس کی صفت بیائی بی بوری موسی میں آیا ہے تم القلیب قلیب المزنی ترجی دربیت ہی عمرہ کنوال مزنی کا تفاعتمان بن عفال می مزنی اور دومر مرایک کی بات ہے رید کوال مزنی کا تفاعتمان بن عفال می الدعن میں الدعن میں موری کو منا تو اس کو ہیں کا نصف محد سواونوں کے عوض بی الدعن میں موری کو منا تو اس کو ہیں کا نصف محد سواونوں کے عوض بی خرید کر دوقت کر دیا میں کو ہیں کا نصف محد سواونوں کی بھواکر شن سے خرید کر دوقت کر دیا ہے اللہ عب پانی کے اور مخلوق کی بھواکر شن سے خرید کر دوقت کر دیا ہے اللہ عب بانی کے اور مخلوق کی بھواکر شن سے خرید کر دوقت کر دیا ہے اللہ عب بانی کے اور مخلوق کی بھواکر شن سے

ديمي جواس كواس كے نصف صهر سے كون كالفع الفالے سے مالى مونى تنى لو القيد لصف جفتر بمي محد مقوري جزك ومن صربت عمان كے باتھ عوالا۔ ابن سنب دبری سے دوایت کرتے یں کہ انفون کے فرمایا من بیت تری ورب تھ يشرب روا في الجند تركيب ر جوعف بردوم كوفر مرك وه ميراب بوكاجن ين) عمّان رمني الترعن في الدولية ال كولية مال من فريدروقف كرديا و بنوي في يشر المي ددايت ي ج كرب مربر موره بن مهاجرين كي تشرلف ادرى كرست سے وقي توياني ك قلت محسوس كى جائے تكى ماس مقدل شہرس شرس يانى ببت كم مقاربى غفار كے ايك آدی کے پاس ایک حیثر وارکنوال تفایس کو برردمہ کہتے تھے۔ یتخص پانی کا ایک مشكيره ايك مركع عوص بي فروخت كرنامقا ايك دن مسرود انبيامي التحاس ود سے فرمایا کہ اس کنو کیس کو اس جی تھے عوض جو تھے کو جنت میں ملے گامیرے ہاتھ ج وال اس نے عص کیا بارسول الترمیرے اورمیرے بچول کے لئے ای کنوب تے سوا درسراكونى ورليه معاش بنيس ب عمان بن عفان وفي المدعن لي حب يه بات كن توييس بزار درم مين خريد كراس كومسلانون بروقف كرديا ابن عبدالبريان كريت بن كربيكنوال ايك يمودى كاتفار ده الكاياني مسلالول كے باتھ بخيا تفار حصرت دسالت بناه صلے الترعلیہ وسلم نے ال كنوش كے خرید نے كى ترعبب فرائى اور ال کے خریدارکو جنت کی اشارت دی۔ امبالمومنین حصرت عثمان رصنی الدعد کے اس يهودى سے اس كوئيں كالفعت صربارہ بزار درمم كے عوض خريد ابالكن اجدي حب اس بيوى كواس كے لصف جصہ سے لفع المانا و شوار بروكيا تو بفتيب اضعت مصر مي المانا

نسانی ا در تر مزی نے روایت کی ہے کہ جب عثمان وسی المترعن کا محاصرہ کراب كياتوآب في محاصره كرف والول سے في ماياك لوگوا مي م كوفدا وردين اسلام كى قىم دينا بول يم خوب حاشتى بوكرسول خلاصيا المترعليه والم جب مدين التراي لا كے سے اور مربنہ میں شیری یان كا وجود مقابح و دومہ كے یا ف كے قات كے فرمایا تفاکہ وتعض دمہ کو فریدے اس کے لئے ای طرح کا توال بھت بی لے گا۔

بھی حصوں کے ادر شاد قرایا تھا کہ جو تخص جی عروکے لئے سامان مہیاکیے گا اس کے بہشت واجب ہے۔ اہدا بیں نے اس کا بھی سامان کیا تھا۔ لوگوں نے جواب دبا ہم جانتے ہیں اور جو جب بھی آی طرح کی روایت آئی ہے۔ بررومہ کا دجو د جا ہمیت کے وقت سے ہے برمنہ م جو گیا تھا۔ مصلہ ہوگیا تھا۔ مسلم کے لئے جنت ہے) اس صدیت سے طاہر بوڈ تا ہے کہ اس دقت بھی اس کے کھود نے اورا صال کی صرورت تھی۔ واللہ اعلم۔

نسانی نے اوسید سے دوایت کی ہے کہ میں بنی خلاصلے الدعلیہ وسلم کے پاس کے دراآپ برلصنا مرد صنو فراتے نفے بیں نے عض نئی یا رسول اللہ آپ اس پانی سے دمنو کرتے ہیں حالانکہ اللہ بی اوگ بہت سی نجی چزیں دالے ہیں۔ آپ نے فر ما بالماء کا بیغسمہ شیٹی لینی پانی کو کوئی چرنجی ہنیں نباشتی سہل بن سعد سے روابت ہے کہ آنخصرت نے اپنا لعاب مبادک برلضاء ہیں دالا اس کا بانی بریا او داس کے لئے خرد برکت کی دُما فرائی۔ آبی اسید جو برلضاء کے مالک تھے بیان کرتے ہیں کہ خبر د برکت کی دُما فرائی۔ آبی اسید جو بیرلضنا عہ کے مالک تھے بیان کرتے ہیں کہ خبر د برکت کی دُما فرائی۔ آبی اسید جو بیرلضنا عہ کے مالک تھے بیان کرتے ہیں کہ

الخفرت صلے الندعليہ وسلم كا تعاب دين مبارك والنے كے بعد مان كا يانى بينے تفي اوربركت حاصل كرتے تقے ايك مرتبر بها يسے باغ بل ميوه مذا يا الحضرت صلے السّرعليه وسلم سے الى تكابت كى مصور سے فرمايا عول بيابانى بے جومبود كو جرا الما الله المريوه ملى مولوكم للسمالله الجيبى رسول الله جب الواسبدك الخفرت كي سال كاركورما أو ايك ادادسى كالماليديد بحصمعات يجئ اور ضاب رسالت كصوري مدلي مايخ ال كالعدر المالت گھراور باغ کے قریب نامادل گا۔ اور می تم کوایک ایب سکھانا ہوں می کرکت ے کوئی صدمہ تم کو یا تمہارے گھردالوں کونہ پہنچ گا اور دہ آیت الکرسی ہے جب الواسيدني ساراقصه دربار رسالت بس اكرعض كيا قواب في ما اكراس في ويحد میسک کہا لیکن دروع کو ہے۔ بیٹی کہتے ہیں کہ اس صریت کے رجال تعدیں اور بعضول نے آل صربت کو صغیف کہا ہے۔ والنداعلم-بولیناعراب معصنے ادوام کے باع بس آگیاہے۔جس سے اس کی زبادت آسانی سے میتر بہیں ہوتی ہے۔ ببراليصم ببيق ك زيب قباك را ين بابن جانب واقع ب الريفي كي ما سے مدینہ مکرمسے کے صاریے بیتے چلیں آوید مذکورہ حگریرطے گا۔ این عدی افی سید حذری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آلٹرورعلیالسالم ان کے گھربس نشرافین لاسے اور دریا فت فرمایا کہ تمہارے بہال مجدسدہ تاکہ بس اس سے سرو دھول کو آئ جمعه كادن ب بين في عوض كياكه بال ب سدر الياا ودا محصرت كم مراه بير ير حلاكيا- النرور صلے النرعليہ وسلم نے اس سے اپنے سرمبارک كو دعويا اور عنالہ كوكنوبين من دال ديا- ال كنويس مين زينه بين اوراس كاياني بهت نزديك سے برصار اس لفظ کی تخفیق شار صین صریث کے کی ہے اور اس طرح مشہور ہے کے دارمونوف اورحارمفضوريب حارايك مرديا ابك عودت كانام ب ال كونس كالما اس کی طرف کردی ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ جاراس مقام کا نام ہے جن جگہ برکنوال واقع ہے۔ یہ حکر معربہوی کے تفالی جانب قلعری داوار کے منصل معربہوی سے مہدت اس فريب ب- الرفاد في داوار ي بي ماس ماس وي توميد شرايب سي ال كوليس كا قاصله بهن اى قربب مقاد كيت بن كرال مرود صل الترملية وسلم الراوقات ترافي

الانے کے اوردہاں کے درخوں کے سایہ ہیں بیضے سے اوراس کا پانی پیتے ہے۔
میح حدیث ہیں آیا ہے کہ الوطلح الصاری کے پاس باغ کی حیثیت ہیں بہت مال ہوا۔
اوران کے مالوں میں سے مجدوب تربن مال ان کے نزدیک مجد کے ردبرو ہی برحار تھا۔
دسول خداصلے الشرعلیہ کوسلم وہال پر لشرایت نے جائے تھے اوراس کا پانی پیتے ہے۔
ابوطلح نے اس کنو بکن کو اپنے عور پر وا فاریب کے لئے دفف کر دیا تھا۔ ہمرے والدادر آسان
ابوطلح کے اعرابی می سے مقید حسّان کے اپنے حقے کو معادیہ کے ماتھ ہے والا حضرت مسّان
سے لوگوں نے دربافت کیا کہ تم ابوطلح کے صدفے کو کس لئے بیچتے ہو۔ کہا کہ ہیں کہوں مذ
سے لوگوں نے دربافت کیا کہ تم ابوطلح کے صدفے کو کس لئے بیچتے ہیں۔ معا دیہ نے دمہاں پر
ایک محل بھو ابا۔ جس مقام پر سیلے معا دیہ کا محل تھا بعد میں وہاں بنی جذبلہ اور ابوج فر منواد
کے محل بھی سے اب یہ کنواں ایک جیو سے ہاغ میں ہے اور وہاں پر ایک جیو ٹی می مربئ
ہانی نہایت شیری اور ہوا خوسٹس گوارا در منقام کشا دہ ہے۔

برالعہن سے عوائے مدینہ بن مجد قبا کے نثر قی جانب ایک برے باغ بیں ہے جوشرفات تعلق دکھتا ہے۔ وہاں پر لراعت اور درخت بہت ہیں۔ مقام پاک صاف اور لطبیعت ہے۔ مرودانبیار صلے المند علیہ وسلم نے وہاں پہنج کر وصوکیا اور نمازا دا فرائی۔ ان کے علادہ اور بہت سے کنو بس اموال وصد قات ، مساجدا وراننجا دائی فرائی۔ ان کے علادہ اور بہت سے کنو بس اموال وصد قات ، مساجدا وراننجا دائی بین جوغ وات اور سفرول بین آپ کی تشرف آوری سے بین جوغ وات اور بیل بین آپ کی شامل ہیں۔ ان سب کا مشرف بھوے ہیں۔ ان بین جوج دہے۔ مین اس حگا اور بیلے بھی شامل ہیں۔ ان سب کا دکراس شہرمہارک کی توادی کے بین موجود ہے۔ مین اس حگا اور نظر کو تا ہی سے کام لیا گیا ہے۔

منجلان باکس جنول کے جواں وقت جاری ہیں اور ان سے نفع حاصل ہوئے۔ چتر نرقا ہے۔ یہ قبا کے نخیل کے درمیان سے نکاتا ہے۔ مروان بن الحکم میں وقت مدینہ کے عال تقے حفزت معاویہ کے کم سے ال جنہ کو کھود کر مدینہ منورہ تک لائے۔ اس کا پانی نہایت نثیری اورلطیعت ہے۔ بیز حکیے ہوئے اس کی صفت خیال بین نہیں ایک منجلان واد لول کے جمشہور اور متبرک ہیں وادی عقبی ہے۔ احادیث بی اس کے قضائل ماذکر موجود ہے۔ ایل عرب کے اشعاریس اس کا تذکرہ حرود دے۔ ایل عرب کے اشعاریس اس کا تذکرہ و حرفتار سے زائد ہے۔ جمع حدیث

ين ابن عمرومي الترعنها ودايت ميكم الخفرت فسيا الترعليه والمرس وادى عقيق كي مشاك بين بين كي مناهد آب فوات كي ان كي دان كي دان ايك وثبته ميرے ياس آيا اور كياصل في هذا اوا دى البيار ي تركم سياف واس وادى مبارك بس آب از برطب ورسى عدبت بس عرفتى المترعب سے روابت ب كمالعقنق وادى مبارك ترجمه رعقن وادى مبالك بي السرصى البرعندس ردابہت بان کرنے ہیں کرائس نے کہا ہیں ایک دن دسول خلاصیل الترعلیہ وسلم سکے ہمراہ مرب منورہ سے باہروادی عقبی کی طوت گیا۔ آب نے فرمایا اے انس اس وادی کے یان سے اوسالے بھراو ہم ال کو مجبوب رکھتے ہیں اور وہ ہم کو دوست رکھتا ہے۔ سلمة بن الاكوع سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں شکار بہت کریا مقا اور ایجھزت کی خدمت بس بدینا گوشت میمار نا مفاد ایک دان آب کی خدمت بس ما صربوالو آب کے وربافت فرمايا كرتم كهال سفيرين فيعوض كباشكار كوكبا مفاري في في الريق خربونی تووادی عقبن تک تمهارے ساتھ حلتا۔ وادی عقبی مدسید متورہ کے قا كى جانب ماكل ب، فاصله وادى عقبق اورتباك درميان كافيصله من إيك ون باس سے کھ زیادہ کا ہے۔ اور دیاں سے ذی الحلیفہ سے گوزنا اور سردومہ کے عربي جانب مونا بهوا مديني بنخياب، ادراس دادي كى كثرت رداني ادرد فرواديون كمنعلق لوكول فيجيب وغربب كايات بقل كي بي والتراعلم

## كرا رهوال بات

ان مکانات اورمشاہرات کابیان جو مکمعظم اور مدسب منورہ کے راست میں منقول اور شہوری ا علارتا بخ اور مدد و د آنار کے محافظین نے بی صلے اللہ علیہ ولم کے میا جد و مشاہر ج آپ کے سفر دغ وات بی منقول اور شہور ہیں جمع کر دئے ہیں ان ای سے الران داند بن لا بنه بوجے بن ان کے آناد کے مث کئے بن اور جز خبر کے کوئی ان من سے اوک مشرف ہونے بن ان کے ان کے ان کے ان کے ان کا مشرف ہونے بن ان کے حالات ان اور ان بن تھے جا بن گے بران بعض مساجد کا تذکرہ ہے جو کہ مکرمہ اور مدن منورہ کے داست میں واقع ہے۔

مسيردي الحليفه العفل في الكومبالنفره محى كما بها عليم صريف بن آيا ہے کہ انحفرن کے جب بہلی مرتبہ عمرہ کی نبیت سے مکہ کا قصد فرمایا اور دوبارہ ج كى غرض سے مكر كا الادہ كيا تو درخت سمرہ كے سابيد ميں بيھے۔ بير درخت ذي الحليف بن تفاييال آب في ادا فرماني رات مين قيام مي بيبي فرمايا اور دبي سي آب ہے احسرام باندھا۔ اب بداہل مدینہ کا میقات ہے۔ وبال برجو کری مسجد تھی وہ طول زماندی وجرسے منہدم ہوگئی کفی سائٹ مدھ میں اس کی تجدید کی گئی اور آتخصرت کے اس معجد ملی نماز اسطوانهٔ دسطی می جانب ادا فرمانی تفی شیره میمی اس مقام برخفا مطری کہتے ہیں کہ اس ٹری مبی کے قب لہ کی جانب ایک دوسری جیونی سی مبید ہے جو ایک بزکے فاصلہ بہت مکن ہے صفور نے اس معدین ازادافر مانی بو سہمنووی کہنے ہیں۔ كداس جيوني مبيد كومبي المعرس كيت بس عبيه كدابن عروض التدعيها سيد وابت بيد كه الخصرت نے بعض عزوات سے والی کے وقت بہال تدلس فرمایا تفا اور نا زادا كی مقى اخردات من آرام كى غون سے مسافر كے التر رائيك كو تعرب كيت بي اور مجي حديث بس ابن عمرسے آیا ہے کہ آنحفزت کا خردج منجرہ کے راستے سے تھا۔ اور دا فلموں تح راست سے ابن عروی الدعنها جب بھی اس مقام برسینے اوا تحصرت صلے اللہ علب دسلم كي تعرس كامقام وصور كروبي تعرس كيا كرف ا والمنجله ان دوسرى معرول کے جو مکر مکرمسے دامسترمیں ہیں۔

مبی رست و الروه ایمی ہے۔ روه ابک مقام کانام ہے۔ مربنہ منورہ اور اس کے درمیان بی اکت الیس میل کا فاصلہ ہے۔ صبح بین کم نے کہا ہے کہ جب بین اس کے درمیان بی اکت الیس میل کا فاصلہ ہے۔ صبح بین کم نے کہا ہے کہ جب بین اس میں مربیب منورہ کی جانب اکثر پائی کے نالے بیں جب ملم عظم ہے مربنہ منورہ کی طرف رواند ہوں فوراس مند کے دائمی جانب نثریت روحا کے نزدیک ابک مجد ملے گی جو ابن جمرونی اللہ عنبها کی دوایت سے نابت ہے کہ سینمیر خواصلے اللہ علیہ وسلم

بہت سے بہتے اور آیا دبال ہو گئی تین والی مدینے کی جانب سے وہال مرایک عام رمتا تفاروادی کے بامشندوں کے اشعار واقوال صفر زمانر مادگار ہیں ال قت بعى بعض نشانات اور شياول كو ديج كروبال كاتبادى برامستندلال يوسي بين فافلى كرد كاه برسبت ى يرانى قرس بن بويمى ال دادى ك باستندول كاردن مفا- سمنودی کہنے میں کہ لوگ ان کو سنید ای قبری کہتے ہیں مکن ہے کہ بالل بت ك قبور بول جوظلما قنل كئے كئے بين جبياك لعبن ان جردل سے معلوم برونا سے ج جوال کے زیجے بین آئے ال کو وادی بی سالم کہتے ہیں۔ یہ مجازے ول کا بطی لیکن اب درال کے مکانات یا باسٹندوں کا کوئی نشان باتی نہیں رہا۔ وادی او ابل وا دی کو مسبدلاب فنابها کے گیا۔ وہال برایک بیبار ہے اس کوجیل ورقان مجنة بين عرف الطبيه مجي أى كانام ب- بيان كرية بين كراول غروه جوا تخفرت ك كيا تفاده عزوة الواتفارجب آب عن الطبير ك نزديك روحا يرتبي لوفراياك كبائم جانتے موال بيادين ورفان كاكبانام ب اس كانام من ب ال كيا آب سے دعا کی۔ اللهم بارك بيد و بارك الله توال بل برکن دسے اور بہال کے دستے والوں کو برکن عطا وسرما) اس سے بعداب نے فسنرمایا کہ جانتے ہواں دادی کاکیانام ہے۔ اس کانام کی آسے ہے اوربروادى جنت كى دا دبول بس سے مے مصب ملے مظر می ول اوى ب نازادای مه اور موسی بن عران علی نبینا و علیب انسلام نے مع منز بزاری امرال کے بہال قب ام کیا ہے۔ آب دوعیائی قطوانی بہتے ، وسے اوسی وروت ریرسوار سقے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کرعیتے بن مریم بھی لفضدنے یاعمرہ اس وا دی

الدعبده بری نے کہا ہے کہ معزی نزادی فرروها بی ہے معزی نزاد آنخفرت صلے السطاب کے اجدادیں سے بیں۔ وادی روحاری بہاڑی جانب ایک معردات کے بابی مبد ہے۔ جب مدین منورہ سے مر مرسہ کو روان ہوں نویہ می راستہ کے بابی جانب برے کہ اس کو می الغزال کے بابی جانب برے گی اس کو می الغزال کو ساتھ بیں بہدر ورانبیا جیلے النبطاب کو ساتھ بی بی بہدر ورانبیا جیلے النبطاب کو ساتھ کی دور ساتھ کو س

اس مبيرين ازادا فراني منى بيهال برايك مفام بصحب كوانابه كينة بي عبد الندب عمر يضى الشرعبها وبال برقيام فرماياكرت تضراد المخت تفكريه مقام رسول الترصيل اللر علبه وسلم كاب دوبال مرابك درخت مفاجب ابن عروبال قيام كرنے سفے تو وضوكرتے اورلفنب بإنى درخت كى جريب والترسف الترافرمات تفحكه أى طرح كرني بهت بن كے رسول النرصيا النرعليه وسلم كو ديجها ہے اور ايك دوايت بن آيا ہے كہ عبدالنران عمرة منحضرت كے انباع بين درخت كے كرد ميركراس كى جرابين بانى دالنے تھے ال مسجدكا دہ راستنه جس سے استخفارت مدینه منوره سے کم محرمه کو تشرایت کے جانے تھے۔ بابنس جانت ز مائذ قديم سے بهي راسته جاري منفارا سي كوابنيا كاراستند كہتے بيں۔ كہتے بيں كم انبيار صلواۃ الندعلبہم المجین جب مکرمرمہ کے جج کا فصد کریے کنٹرلیٹ کے جانے تھے وہ سب ہی راسنے سے گزرنے منفے۔ ہی راہ بس ایک کنوال بھی ہے جس کو برالسفیا کہنے ہیں بیراں بہاڑی کھانی ایرہے جس کانام برشاہے۔اب ال راسنے کے دائمی طانب ایک دوسراراسندمی بین برلوگ چلنے بین علمائے نابع نے مدمعظم اور مربب منوره كے رأستنه كى بهت مما حد نبويدا ورمفا ان مصطفويد كو بيان كيا ہے مكر اس دقت أن ميس سي مبينز كے علامات ونشانات مث جيكے بين بجروان مساجد كے جن كانذكره كياجا جياب، كوكران كے اثرات بے ننگ باشے جائے ہي ليكن وہ طالبان من تا ق جن کی جیم بھیرت مشہر ہایت سے منور ہیں اور جن کے باطن کی آ مکھیاں اور عنابيت سے منور بردري بي ان سے پومنيده بني ہے كدان تام بياروں ميدانوں اورمكانات ميكس فدررد حانيت اور لؤرانيت جال محرى صيلے الندعليه وسلم ع اظهار موتار مناب كيوبكران مقامات كاكوني ذره اليهابنيس بع جوجمال مصطفوى كے سعادت الرسے ممثار نہ ہوا ہو۔

مسی بر ر آنرور صلے اللہ علیہ دسکم کے غردات بیں سے بدرا بکہ منہ ورام ہے۔ یہ ایک وائی ہے اللہ علیہ دسکم کے غردات بیں سے بدرا بکہ منہ وراء ہے۔ یہ ایک وادی ہے آن کھرن کا سب سے پہلا غزدہ ای مقام بر ہواا و ربغ ندوہ اسلام کی عرب مسلانوں کی نثو کت اور کفار کی درات کا سبب ہوا اس کی نفصب ل غروا کی کتاب بیں تھی گئ ہے۔ اس مقام برآ مخصرت کے لئے ایک عربی سبایا گیا مقام عربی سال مکان کو کہتے ہیں جو خرمہ کی مشاح دغرہ سے نیاد کیا جائے۔ اس کے لعد

اوگوں نے المان ہرایک مجد تعربر آرای جواب ہی موجود ہے۔ اس مقام کے منبرک مقام سے منبرک کے بالائی جانب سے مقارت کی ماند ایک آداز سائی دی ہے جس کے رست کا جو شید کہ ہوارات شہدائی دی ہے جس کے منب کا جو شید کہ ہو ہو دیاں کو بیان سے آس کا مندنا ثابت سننے یا وجود ہیں کو بی اس کے مان کی کو بی اصلیت ہنیں ہے میان مجمل متاخرین ہے کہ اس کی کو بی اصلیت ہنیں ہے میان میں متاخرین ہے کہ اس کی کو بی اصلیت ہنیں ہے میان میں مان میں ہوجود ہوجو جا اسے ادراک سے باہر ہو ہیں کہ مکن ہے اس کے مینچ کو بی الی شنے موجود ہوجو جا اسے ادراک سے باہر ہو اللہ مکن ہے اس کے مینچ کو بی الی شنے موجود ہوجو جا اسے ادراک سے باہر ہو اللہ مکن ہے۔ اس کے مینچ کو بی الی شنے موجود ہوجو جا اسے ادراک سے باہر ہو داللہ مکن ہے۔ اس کے مینچ کو بی الی شنے موجود ہوجو جا اسے ادراک سے باہر ہو داللہ مکن ہے۔

مسجد مسجد مسجد مبدنیم کے ذریب کم منظمہ سے ایک منزل اور بین مبیل کے فاصلہ میں۔ ام المومنیان میرونہ رصنی اللہ تعالی عنہا کی قرب میں بہت اور ان کا نکاح وزفا من بھی اس مقام بر موانقا۔

 عاکث مدافیۃ رضی اللہ تعالے عنہا کی ہے کہ تخفرت کے کم سے جے دداع بیں عروکا حرام بہیں سے باند حافقا دریہ مقام بہت زبادہ منہور ہے۔
مسجد وی طوی ۔ ذی طوی اُن مکانات سے منصل ایک کنوال ہے جو مکہ کرمہ سے خارج بیں۔ حدیث بیں آیا ہے کہ آنخفرت صلے اللہ علیہ دسلم جب کہ آنزلین کرمہ سے خارج بین مقام برقیام فرمایا تھا۔ اور رات یہ برگز اری تھی جے کہ دفت مرم کرمہ بیں داخل ہوئے نہے۔ آنخفرت کا مصلے براکہ غبط بین تفاداس دفت جومب دوجود بیں داخل ہوئے علادہ ہے۔ واللہ علم۔

## ارهوال اب

## مفت فرز لوب بفتع اور و کال کے دیجر مفاہر نہر کو کا در کو اور فضت ایل بفتع کا بیان

مجے مسلم بین حفرت عائث مصرافیت مین الدعنم اسے دوابت ہے کہ آنحفرت میں الدعنی الدعنی الدعنی اللہ میں الدولی اللہ میں اللہ میں اللہ میں مومن بین و اللہ میا اللہ میں اللہ می

دوسری روابت بین عائی صدایت رونی الدعنها سے آبا ہے کہ ہخور بھی گھر سے البرتشر لیب لائے بین میں آپ کے بچھے باہر آگئی۔ بیرا خیال بیر تھا کہ شابر آپ کی حرف کی بیری کے بار آگئی۔ بیرا خیال بیر تھا کہ شابر آپ کی حرف بیری کے بال تشر لیف مائے جاتے ہول۔ آخر کار آنحفرت بھی بین بہنچ اور دبر تک کو اس کھرے دہے۔ آپ نے بین مزنبہ دست مبارک کو اس کا کر وائی اور حباری واپ ہوئے۔ بین نے بین مزنبہ دست مبارک کو اس کا کر وائی اور حباری واپ ہوئے۔ بین نے بین مزنبہ دست مبارک کو اس کے بہنچ سے بہلے گھر بین آگئی اور چُپ چاب باب

آنگیب بندکر کے لیٹ گئے۔ جب آب نے مجھ ببل ضطراب کے نشانات مشاہدہ کئے آونرایا کہ اے عائشہ کیا حال ہے اور کیا ہواکہ تم مضطرب معلوم ہوتی ہو۔ بس نے سالا تصبر عرض کردیا۔ آب نے فرمایا کہ اسیابی جو بس نے اپنے سامنے دیجی تفی شابد مہیب منفیس۔

يس نے كہا۔ بے شك يارسول اللہ

آب نے اپنا دست شفقت مبرے سینہ برمادکر فرما باکیا تم نے گمان کیا تھا کہ فعلا ورسول خدا تم برطام کریں گے۔ خلا ورسول خدا تم برطام کریں گے۔

یں کے کہاکہ با رسول النہ خلاسے کوئی بات بومنبدہ نہیں ہے جبیا کہ آپ فراتے ہیں البیاہی خیال تھا یہین میں کیا کروں۔ تقاضا کے بنزی نے مجھے اس بات برآ مادہ کیا۔

آپ کی دُعا شکے الفاظ نسانی کی روایت بس ایسے آئے ہیں الست لا مرهابیک مرحابیک مردوایت بس الست لا مرهابیک مردوایت بس بردوایت بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بس بردوایت بردوایت بس بردو

لفظ بھی ڈیا دہ کئے ہیں الہ ملا غی منا اجر همد کا تفتنا بعد هد۔

ہیمقی کی روابیت ہیں آیا ہے کہ یہ واقع نصف شعبان کی شب ہیں ہوا اور بھی آیا ہے السک لام علب صداها القبور ولعف الله لنا ولد کم انتم لناسلف و غن بالا نوّ اور ابی موہب غلام رسول الله صلے الله علبہ وسلم نے جم کو بیدارکیا اور فر ایا بھ آدھی دان کے دفت آنے فرت صلے اللہ علیہ وسلم نے جم کو بیدارکیا اور فر ایا بھ کو کم ہوا ہے کہ بھتے ہیں جا دُل اور اہل بھنے کے لئے بخشش کی دعا کروں آئے فرت کے جم اور بن بھتے ہیں جا دُل اور اہل بھنے کے لئے بخشش کی دعا کروں آئے فرت کے جم اور بن بھتے ہیں جا دُل اور اہل بھنے کے نے بخشش کی دعا کروں آئے فرت کے جم اور بن بھتے ہیں جا دُل اور اہل بھنے کے نے بخشش کی دعا کروں آئے فرت کے جم اور بن بھتے ہیں گیا۔ آب نے فیام کیا اور فرما یا السکلا مرعب کے میا کہ مراویت کی بھتے ہیں گیا۔ آب نے فیام کیا اور فرما یا السکلا مرعب کے مراویت کی دیا ہوں کے جم اور بن بھتے ہیں گیا۔ آب نے فیام کیا اور فرما یا السکلا مرعب کے مراویت کے خواب السکلا مرعب کے مراویت کے مراویت کی دیا ہوں کیا۔ آب نے فیام کیا اور فرما یا السکلا مرعب کی دیا ہوں کے مراویت کی مراویت کی دیا ہوں کیا۔ آب نے فیام کیا اور فرما یا السکلا مرعب کی میا کی مراویت کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کو مراویت کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کی کر کیا ہوں کیا

لهبن مااصبعتم فيه ممااصبح الناس فيه افبلت الفتن كقطع الليل المظلم بنبع اخوها الدخرة شومن الاولى ال كابد فراياكه كالوموم جرئن الترى طرف سے دنیا کے خزانوں کی تجیال میرے پاس لائے اور مجھ کو مختار بنایا کہ جا ہوں تو دنیا میں رہنا ہمیشہ کے لئے اختیار کرلوں یا حبنت میں درجات الب کولیٹند شولوں یا برور دگار کی ملاقات کے لئے جلدی کرول ۔ بیس نے اپنے برورد گار کی ملاقات كوليت دكريا- الومورب كنت بين كمين في عرض كيا بارسول الترخزان دبنا کی مجنال کے بہتے اس کے لعد بہشت بین داخل ہوجائے فرمایا بہین خداکی قسم اے الدموسب من اینے بروردگاری ملافات کو جا ہنا ہول۔اس کے بعد بفتع سے واب بورخ اورجس دردسرس سياف الدفائي سيرطلت فراني يهدوع بهوكها ادرابك روابن بن آباست كم حضور بفتع غوت دمن آك آور بمن مرتب فرمايا التتلاع ببصحديا و الفنور - اور ارست او فراً ياكه آرام كروتم لي مروطاس بروئے تم ان فتنوں اور بلاؤں سے جو تمہالیے بعد بروں گی۔ اس کے بعد آب انے اصحاب کے پاس تنزلوب لائے اور فرما با کہ برلوگ لین مردے تم سے بہت رہیں صى بسنے عرض كياكہ يا رسول النزبيراوك إلى السے معانى بين جس طرح برابان لائے ہم مجی ایکان لا سے بیں ان لوگوں نے النزکی داہ بیں مال خرج کیا ہے ہم می خرج كرنے بين . بدلوك وبنيا سے كئے ہم مين حابين كے مجران لوكول كو ہم مركس وجر سے نصیلت ہے۔ آپ نے قرمایا کہ برلوگ دُینا سے گزر کئے اور اپنے اجریس کوئی چیز دنیا بیس نه لی اور بیس شبک حافتا موں کہ تم اس کے بعد کیا کام کروگے اور كباكيا بفت تمهادے درميان بي ظاہر مول كے۔

کیا کہ بارسول النہ آب کی امت کے جولوگ آپ کے بعد آبین گے اور آپ نے ان کو دیجا تک ہندس ہے ان کو سے بہانے گا۔ آپ نے فرایا کہ تم ہم سے ابک تحف کے باس سیا ان کھوڑے ہوں اور دوسرے کے باس ابلق کیا دہ تحض اپنے گھوڑوں کو دوسرے سے باس ابلق کیا دہ تحض اپنے گھوڑوں کو درسرے سے جدا نہیں کرسختا میری اُمت بھی قیامت کے دن دھنو کے آنا کی وجسے سفید بیشانی سفید کے مقرہ سے سر آدمی ہے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ان کے چہرے جودھویں ان کے جان کے چہرے جودھویں ان کے جاندی طرح چکتے ہوں گے۔ بیردہ لوگ ہوں گے جفول نے نہ اور اعمال جسم کودا غا ہوگا نہ کہ ہرکام میں فدائے آنعا لے جسم کودا غا ہوگا نہ کہ میں فال بدسے سے و کاررکھا ہوگا بلکہ ہرکام میں فدائے آنعا لے برمجم دسے رکھا ہوگا بلکہ ہرکام میں فدائے آنعا لے برمجم دسے رکھا ہوگا بلکہ ہرکام میں فدائے آئیا کے جان کے دوراعمال بیرسے دوراعمال بیرسے کہ انہوں نے جادو بھی نہیں سکھا۔

مصعب بن زبرر من النرعن المناعن بين كرين بفنع كے داشے سے مدنيمنوره كواريا نفا مبرك سانفابن راس حالوت مى منفح جوابل كناب بسسه بي جب أن كى نظر بھتے یرٹری تو کہا بہی ہے۔ یہی ہے۔ معصب نے دریا فین کیا کہ ہر کیا بات ہے وه كني سن أوريب بن برها مها كرايك مقره دوستك المان كي درميان ين ب حس كانام تخبيل ہے۔ إلى بن سے مستخر بزاد آدى البيم اعبن سے حن كے جرے جود موں کے جاند کی طرح جانتے ہوں کے ۔ای کے مثل دوسری جرب مفروبی ملمہ سے کے ایک بھی آئی ہیں۔ یہ مقرہ منزل بی حرام کے نزد بیب مدید منورہ کے غرفی حانب بل سلع کے دامن میں مساجد فتے کے رامستہ برہے جبیباکہ مساجد کے وکریس معلم ہوجیا توگا لیکن اب برمقره مفقود ہے اور اس میں مُردے دفن نہیں ہوتے ہیں نیز افتع كى فطيلت اس بي مردول كادفن كرنا المخضرت صيلے الدعليه وسلم كى محبت ال کے اصحاب کی مدیب منورہ بی موست اور حضور کی شفاعیت و شہادت کی بشارت بی بهنت سى احادبت اوراخبارموجودين حديث بين كرجوتن مريز بين مرك اور بفنعي دفن کیاجائے وہ حضور کی شفاعت سے ممناز ہوگا۔ صربت بیں آباہے کہ سب سے بهك مرودانبيا صب الترعليه وملم زمن سي الجينك الدكومدين من التزعن السكع بعدعم فالدن رصني الترعن الراك كي بعدا بل بفتع بعرابل مكه-

اور دوسری صدیث بس ہے من مات باحد الحرمین لعث من الامنین یوم القبلة .

"رحمب در جوشخص کر دولؤں حرول بی سے کی حرم بیں مرے وہ قبامت کے
دن آ مینین کے گردہ بیں اٹھایا جائے گا۔)

ایک اور حدیث ہے کہ دو مغربے الیے ہیں جن کی رقتی آسان پرائی ہے جبی کہ زہن پر جا ندسورے کی۔ ایک نومقرہ لفتے ہے اور دو سرامقر وعسقلان کوب احبار سے دوایت ہے تو ریب ہیں آیا ہے کہ لفتے ہے مقرہ پر لاکھ مقرد ہیں اور جس وفت یہ بھر جا ناہے نواس کو اٹھا کر ہزئیت ہیں جا ڈیتے ہیں۔ لکن لیٹن کے مدفون کے شار ہیں۔ اور بہبت سے اسمی حبنت مآب نے صفور کے زمانہ ہیں بیز آلٹر وگر کے بعد وفات یائی ہے۔ اس مقر و منبر کہ میں وفن ہوئے ہیں۔ قاصی عیاض موارک ہیں امام مالک سے نقل کرنے ہیں کہ دی ہزار معلوم اس وفن ہوئے ہیں۔ ور میں مورث ہوئے۔ اور الیے ہی سا دات ابل معابر صوال اللہ علیہ ما اور علمائے تا ابعین دیمت اللہ علیم وغیرہ جن کی قبور کا میت البعین دیمت اللہ علیم وغیرہ جن کی قبور کا بیت بنوت بنوت سے اور ایک امام اللہ علیم اور کی سے تا بعین دیمت اللہ علیم وغیرہ جن کی قبور کا خور کا کہ میں بنائے قبور یا اُن کے نام لیسے کا دستور نہ نفا۔ یقیناً اوج طول زمانہ ان سے بیں بنائے قبور یا اُن کے نام لیسے کا دستور نہ نفا۔ یقیناً اوج طول زمانہ ان سے کے نشانات مٹ گئے ہیں اور اس زمانہ ہیں جو بیش قرین اور قبی بنائے سرمنو وی نشانات مٹ گئے ہیں اور اس زمانہ ہیں جو بیش ور مقینات ہیں بنین ہیں جانا ہے۔ واللہ علم ۔ ور متا اللہ علم ۔ ور متا اللہ علم ۔ ور الل

وہاں پر موبودہ ہے۔ آئفرٹ نے اس کا نام دوحا دکھا ہے پر مقام بھنے کے وسطین کے صدیت ہیں ہے کہ سہے پہلے مہاجرین ہیں سے عثمان بن ظعون رشی اللہ عن نے انتقال فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو کہاں دفن کریں آپ نے فرمایا کہ بھنے ہیں قبر تنیا دکرو۔ قبر سے ایک بچھر لکلا۔ آئفرن سے اللہ علیہ دسلم نے اس کو اس کا کر قبر کی اور ایک دواین ہیں ہے کہ سے ریا نے نصب کی جب مروا ن با منتی نصب کر دیا اور ایک دوایت ہیں ہے کہ سے ریا نے نصب کیا جب مروا ن کا این الحکم مریب ہتوں کا والی مقرد ہوا ایک دن اس کا گزر عثمان بن منطون کی قبر ہوا کہ اس نجھر کو بہاں سے اٹھا کر سے بی اٹھا کہ دولی ہوا کہ اور کہا کہ نو نے بہت ہی براکیا ۔ جس بچھر کو پیڈر اس کے کہا ہیں مجمد دے بی اس کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نو نے بہت ہی براکیا ۔ جس بچھر کو پیڈر اس کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نو نے بہت ہی براکیا ۔ جس بچھر کو پیڈر کو عثمان اس کو تبدیل ہنیں کرسکا۔ ایک اور دوا بہت ہیں ہے کہ اس نے کہا ہیں مجمد دے بھر اس کو تبدیل ہنیں کرسکا۔ ایک اور دوا بہت ہیں ہے کہ اس نے کہ اس بھر کو عثمان بن عفان رشی اللہ عب نہ کی قریر در کھیں۔ اس کو تبدیل ہنیں کرسکا۔ ایک اور دوا بہت ہیں ہے کہ اس نے کم دیا کہ اس بھر کو عثمان بی مفان رشی اللہ عب نہ کی قبر پر دکھیں۔ اس کو تبدیل ہنیں کرسکا۔ ایک اور دوا بہت ہیں ہے کہ اس نے کہ دیا کہ اس بھر کو عثمان بی مفان رشی اللہ عب نہ کی قبر پر دکھیں۔ اس کو تبدیل ہنیں کرسکا۔ ایک اور دوا بہت ہیں ہے کہ اس نے کہ دیا کہ اس بھر کو عثمان سے میں اللہ عب نہ کی قبر پر دکھیں۔

سنگ دبرے بھی بھے جب دفن سے فارخ ہوئے فرمایا السلام علیکم جب بیدنا ابراہیم کی قربین میں بن گئی تو ہر قبیلہ نے ایک گوشہ بس انیا مفرہ بخوبر کرلیا۔ اور بقنع عرفد مسلالوں کا قرب نال ہوگیا۔

فیر فیرین برنب رسول الدصل الدولم . جب ان کی وفات ہوئی آؤات کے فرایا کہ ان کو ہما ہے مقدرتہ الجیش عثمان بن مطعون کے باس دفن کرو۔ ابذوان کی فرکے متصل حضرت رقبہ کو دفن کیا گیا ۔ حدیث بیں ہے کہ رقبہ رصنی الدعنہ کا دصال ہوا تو عورتوں کی ایک جاعت نے اُن پر رونا تر فرع کیا ۔ حضرت عرض الدعنہ نے ان کو مار کر منع کیا اور جھڑکا یہ ورا نبیار صلے الدعلیہ و لم نے عرکا باسمہ برالیا اور فرما باکہ رفتے دو محتب مانع بہدان کی جانب سے جو درنہ دونا ابنر نوصہ کے منع بنیں ہے۔

دواین ہے کہ حصرت فاطم در ارائی اللہ تعالی عہدار فیرٹ کی قرکے کیا اے فائی علی اللہ علیہ والے اللہ علیہ والم اپنے کہڑے کے کنا سے سے ان کے آسو لو کھتے سے میٹہ و کے آتھال ہیں ہوج دمذ سے مصرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تبار داری کے لئے چھوڈ کر عز دہ بدر کو روانہ ہو گئے سے جب زبد بن حار ان کم تیار داری کے لئے چھوڈ کر عز دہ بدر کو روانہ ہو گئے سے جب زبد بن حار ان کم عزو فی کمرو ہے ہیں۔ جو بات صحت کو پہنی ہے دہ آخھ دیکھا کہ ان کی قبر ہم کھڑے ہیں اور دفن کمرو ہے ہیں۔ جو بات صحت کو پہنی ہے دہ آخھ دیکھا کہ ان کی قبر ہم کا فرائل ہی جو دفن کی امر کا فورش کی موجود گئی ہے۔ اور شابد پہلی خبر جس سے صفور کی موجود گئی ہمی جانی ہے ان ان ان ہو ہو دگی ہمی جانی ہے ان ان کہ خبر جس سے صفور کی موجود گئی ہمی جانی ہے ان ان کے دفن کی موجود گئی ہمی جانی ہمی کے دفن میں ہوا ہے سبد علیہ الرجمہ کے دفن میں ہوا ہے سبد علیہ الرجمہ کے دفن اور ان کی قبر کے نز دبک پھر کھے گیا ہے۔ اس کے کہ آخ مفری گئی ہو گئی ان کی قبر ہے نز دبک پھر کھے گیا ہے۔ اس کے کہ آخ مفری گئی ہو گئی ان کی قبر ہے نز دبک پھر کھے موت کو بار کی خبر ہیں اپنے اہل بمیت کو ان کے قریب دفن کیا کروں گا۔ اور اس وقت فرا پا تھا کہ ہیں اپنے اہل بمیت کو ان کے قریب دفن کیا کروں گا۔ اور اس وقت فرا پا تھا کہ ہیں اپنے اہل بمیت کو ان کے قریب دفن کیا کروں گا۔ اور اس وقت فرا پا تھا کہ ہیں اپنے اہل بمیت کو ان کے قریب دفن کیا کروں گا۔ اور اس وقت کو تو بی ان کو تو بیت بیا کہ قریب ایک قبر ہے ان کو قب کرنیات دسول النہ صلے اللہ علیہ کے کہ مقدم کو تو بیت کہ دور کھر کھر کے ان کو تو بیت کو تو بیا کہ تو بیت کی کو تو بیا کہ کو تو بیا گیا ہے۔ اس کو تو بیا کہ تو بیا کہ کو تو بیا گئی کو تو بیا گئی کو تو بیا گئی دور کی کھر کے کہ کو تو بیا گئی کے تو بیا گئی کو تو بیا گئی کی تو بیا گئی کو تو بیا گئی کھر کے کہ کو تو بیا گئی کی کھر کے کہ کو تو بیا گئی کی تو بیا گئی کو تو بیا گئی کی کھر کے کہ کو تو بیا گئی کو تو بیا گئی کی کھر کے کہ کو تو بیا گئی کو تو بیا گئی کھر کے کو تو بیا گئی کی کھر کے کئی کی کو تو بیا گئی کی کو تو بیا گئی کی کو تو کو کو کو کھر کے کی

فرفاطمه بنیت اسدر ام امیر لومنین علی شی الترعند به دوابن محدن عرب علی من الترعند به دوابن محدن عرب علی من ای طالب به مجمع مسیدنا ام ایم ما درعنمان بن مطعون کی فرکے نزدیک فن بی ۔

ا درددسی روانیس می اس کی تائیدیس آنی پی سیمنودی کیتے ہیں کہ اس دفعیاں اجكرك متعلق لوكول كابوب اعتقادب كرج قبه فاطمهنت اسدكا فبرام المرامومنين عان وفي التدعنه كے شالی جانب ہے يہ جي نہيں ہے۔ اگر جلعن مورضين نے اس ي وفيت بمى كى ب يهنودى عليه الرحم كن يس كديد كيد موسكتاب كدرود إنبيام أس مجنت اور شفقت کے با دجود جوان سے دکھتے منفے ان کو بقع سے دُورد فن کرتے حالانکو قال بن مطعون منى الند تعالى عنه كے دفن كے وقت جوالفاظ آب نے ادا فرمائے مقے۔ وه المجى معنوم ہو چکے تنفے راب حبب کہ غمّان بن عفان رصی الندعت رکامشہد لفتع ہی حفیقت داخل نہیں ہے اور بہ قب ہو فاطمہ بنت اسد کی طرف نسوب ہے۔ بذات خود وورب نوفاطم نبت اسد کااس بی دفن کرنا بهت بی بعید بات ہے۔ محدین علی بن إلى طالب رضى الدعنها سيدوابن مي كرجب فاطمه بنيت اسدك انتفال كالن نزدبك آبانوا تخصرت صيف الترعلبه وسلم ني فرايا كه جب ال كا انتفال بونو محم خركرنا اس کے بعد آپ نے وٹ رایا کہ مجدی اس حکمین جن کو آئ کل قرفاطم کھتے ہیں قرکھود كربغل بناؤ بهب لحدكهود شيست فالنابوس تؤمرودانبيار صبك الدعليه وسلمة بن انزسے اور لیدس لیٹ کئے بھرقرآن بڑھااس کے لید اینے جممارک سے بیراین شرایت اتارا ورفرمایا کراس کوان کے کفن بین داخل کرد- اوران کی فرکے یاس نو جبرول سے نا د اور اور فرمایا کہ قبر سے دہانے سے کوئی تخص ہے تون ا ودمحفوظ بنيس بوسخنا ـ سولت فاطه منينن اسدكے ـ صحابہ في عص كميا بارسول الذكيا فالسم مجى بنيس لين آلنرور صلى الشرعليه ولم كے عزيز وست رزندصغربى بى بس اس عالم سے کت راجب کے سفے آب کے فرمایا الکہ ابراہیم بھی بنیں ۔ لین قاسم کے متعلق كياليه بيصة بوابرانهم جوان سيببث مجوسة كقوه بمى بي فون بنيل بل جابر ابن عبد النزسي دوابن ب كر أنخورت الني اصحاب كى ايك جاعت بي بينظ ہو سے عظے کہ ایک سخص خرلایا عفیل اور جعفراورعلی کی ال کا انتقال ہوگیا۔آب لے فرا باكم المقويم ايى مال كى طرف جليل - آب أسفى اودآب كے اصحاب بھى منہا بين ختوع و خضوع کے ساتھ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب فاطمہ سے دروانہ کے آواہانے ا بے جم مبارک سے پران شرافی انارا ور لوگول کودے کرون رمایا کو منل کے بعد

کفن کے بیٹے بہناد و۔ جب اُن کا جنازہ باہر آبا آو جنازہ کا بابہ ابنے شاخر مبادک برد کھا۔ اور داستندیں کبی جنارہ سے آگے اور کبھی اُں کے بیٹے چلتے تھے جب قبر پر جہنے آو لحد بیں اُنز کولیٹ گئے اور کبھی اُن کے جنازہ لاؤ۔ بسم اللہ دعلی اسم رسول اللہ اللہ بعد دفن کے قبر کے سرم اِلے کھڑے ہوئے اور فرایا جوالے الله من اسم رسول اللہ اللہ معنی مقبل اور فرایا جوالے الله من امر و دبلیانہ معنی مقبل جا بیا کہ مارسول اللہ مم نے آپ سے فاطمہ بن اس کے متعلق دو فاص با بیاں دیکھی مقبل وال کا کھی مقبل وال کے آپ نے ان کی اور اس کے ایک آپ نے ان کی اُن کی اور ان کے اُن کے آپ نے اور لید بیل کے ۔ آپ فرایا کہ کر شرب کے اور اللہ میں بیری بیرغون تھی کہ ان کو آتن ورزن نہ چھو کے اور لید بیل لیکے ۔ آپ فرایا کہ کر شرب نے سے میری بیرغون تھی کہ ان کو آتن ورزن نہ چھو کے اور لید بیل لیکے نے اور لید بیل لیک نے میں کو ان کو آتن ورزن نہ چھو کے اور لید بیل لیک نے بیا کہ اس بیر مقصد مقا کہ ان کی قرکت اور اس کی توران کی فرکت اور اللہ کی توران کی توران کی توران کی توران کی توران کی توران کا کو ان کو آتن ورزن نہ جھو کے اور لید بیل لیک نے کا میں مقصد مقا کہ ان کی آتن کی دوران کا کہ ان کو آتن کو اور کو کہ بیل کو آتن کو ان کو آتن کی مقال کی توران کی کو کو کے ۔ سے بید مقصد مقا کہ ان کی توران کے ان کو آتن کی کو کو کو کے ۔

ابن عباس سے دوایت کے کا کھرت کے سوااتنا نيكوكارنه تفاسيس كأنفيل ايزابرابن السكي بينايا كران سطے ۔ اور ان کی قب رہیں ہول واسطے لیٹا کہ بلائے قبرے اُن کو امن رہے النس بن مالك منى الشرعن سس روايت ب كرجب فاطرنبت اسدكا انتفال بوا السروالللر علىسه والم تشرلين للسك اوران كرسه بإلى بيط كرفرايا يا امى بعدامى أور بهست شنائی - اینا براین شرای ان کے کفن میں دکھا۔ اس کے بعد اُسے امرین زید اور إلوالوب الصاري وعربن الخطاب صي النزعبهم سے فرمایا كران كے لئے فہد کھودیں اور لحد لیے دست افری سے بنائی اورخودی اس کی مُن نکالی میرآب لے لحدين ليك كرفت رأيا الله الذى يجيبى وببيبث وهوى كابعوث اعنعت و لامى فاطبت بنت اسل ووسع عليها مسلخلها بحق نبيك والانبياء قبلی فانك ادحدالواحمين و درجاتيرس رو ك لحدست نكل آئے۔ عبامس والوبحرصدين دمني الترعنها بمي آب سكيسا تفريضه عبد دالعزيزين عرصى النرعمن سي دوابن به كالخفرن بإن ومبول كيسواكس كالبسرين كبعى تبين لين النامي تن عورتني كفين اور دومرد ايك فديجه رصى النه عنهاجن كي قر کم بی ہے اور جار دوسری جن کی قبریں مرینہ منورہ بیں ہیں۔ اول خد کے بطر کے صاحبزادس عن كوأ تخطرت صلح الترعلب رسلم في أي كودين برورش كبانها -

ددسرے عبدالندالمز فی جن کو دوالمجادین کہتے ہیں۔ تنبیری اُم مُدّمان پر حضرت اللہ صدالیت مرحن اللہ عنب معربیت اللہ عنب مرحن اللہ عنب مرحدین مرحدین

وبنٹ رعبدالندین سعود ابن سعدانے طبقات بن نقل کرنے ہیں کہ اہن سعود رصنی الندین کے دور کے دور کے دور کا اور د

مس بروار والتراعلم-

ورا من حارف المهمى آب مهاجرين اولين اوراصحاب المجرين سي بين آنرور المراسي المرابي الم

قرسی بن ارارہ ۔ مبد بنوی کی تعبر کے وقت ہجی کے سنداول ہیں ان کا انتقال ہوا۔ آب کی قرروحا ہی عثمان بن طون کی قرکے نزدیک ہے بسب کو جا ہیئے کہ سبریا ابرا ہیم کی زیارت کے وقت اُن جلہ اصحاب مذکورہ پر سلام بھیجیں ۔ انجبس کے قبہ میں دیوار کے اوپر ان حصرات کے نام بھی لکھے ہیں بیکن ان و داؤل قبول ہیں جو دوئی قرین موجود ہیں ان کی کوئی صلیت نہیں ہے سیمنو دی نے بھی اس طرح فر ما با ہے۔

والبتراعكمر

قرح کون فی طهدنی این صبیب الدصل الدها معلوم بو کرفتر این الدوسال الدها معلوم بو کرفتر این فی المدر الم الدها میاب کے مرفد مطهرو کی تعیین بین مختلف خری بین جی طرفیز سے الله الدها الدها می حیات بین اجتباده کی آنکھ سے چھیا ہوا تھا۔
اس طرح سے اُن کا عصمت جال انتقال کے بعد بھی پوشیدہ ہی ریا۔ حقیقت یہ ہے کہ آئی وصیت کے بوج بھی کوشیدہ ہی دیا۔ ان کی نماز اور جنازہ بین بھی کئی کونین میلویا گیا۔ مرف علی مرقط اور چندا بل بریت تھے۔ دان اور جنازہ بین بھی کئی کونین میں کہتے بین کہ آپ کا مرفد مطهرہ بھنے بین سے جن گئی اور جنازہ بین کہ آپ کو اور جندا بل بریت تھے۔ دان بین ایس کو فون کہا گیا۔ اور فین کہتے بین کہ آپ کا مرفد مطہرہ بھنے بین دور سے افوال بھی تنام اہل بریت بوشی ہیں دامل جائے گیا۔ اور جنازہ بین است از البیان کیا بین اس اس است از البیان کیا جائے گا۔ سہنودی کی تاریخ میں طوین کی روائین ذکر کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج جائے گا۔ سہنودی کی تاریخ میں طوین کی روائین ذکر کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج جائے گا۔ سہنودی کی تاریخ میں طوین کی روائین ذکر کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج حائے گا۔ سہنودی کی تاریخ میں طوین کی روائین ذکر کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج حالات اور تھندیت بھی کی گئی ہے۔ ہم سیلم کے جائے جائے گا۔ سہنودی کی تاریخ میں طوین کی روائین دکر کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج سے اور تاریخ میں طوین کی روائین کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج کے اور تاریخ میں کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی ترج کے اور تاریخ میں کی گئی ہے۔ ہم سیلم کے جائے جائے گا۔ درست بھی کی گئی ہے۔ ہم سیلم کی گئی ہیں۔ بعضا قوال کی درست

ہے۔ والٹراعلم.

يس حيدرواييس ال كمنعلق لقل كزنا بول يهال يردارج اورمروح سب بحث بنبل ب محدين على بن عمريني الندعن إسد دوابت ب وو كنت بي كرمطرت فاطمه بنت رسول الندسي التدعليه والم ك فرد ارعفيل كيانيه لامت بن النع كالدرب د دسری روابت بس سے کہ ان کی فرامش کیف ای حگر ہے۔ دادعفیل سے فران ایک جوفاصليه وه بعن رداً مؤل سي الا كراويجين سي الرمعلوم موناسي اورام المسليين سن بن على بن ابى طالب منى التدعيم كے دفن كى بابت كما حالا ہے كم المفول ك وصبیت فرانی مقی کم اگرلوگول کی دائے میرے جربزدگوا دصیلے الترعلیہ وسلم کے پاس فن كرف كى ند بو نو مجھے مبرى والدوسك ياس بقيع بين دفن كرنا۔ يد بات بھي دلالمت كرتى سب كر حصرت فاطمه زيراكي فريقت من بوگ جهال برام حن رضي الدعنه كي فرسها و د المام جعفرصا دفن سيلام التُدعليه وعلى آبايه الكرام في مدوابين ب كرمضرت فاطمه زيرا مسلام الترعليها كوان كے بجرہ بى بى دفن كيا كيا مفارص كوعمرى عبد والعربيك معجد من داخل كردياسي- بالكل أى طرح من طرح كر بيغير خلاصيل الشرعليري لم كوبجي آب کے گھر ہی بیں دفن کیا۔ اور حصرت فاطرین کو جو نکرات ہی میں دفن کردیا گیا تھا اس کے كى كومعلوم بربوا- اوربربى دوابن ب كه فاطرسلام النرعليها فوات سك وقت فراباتفا كم تجے ابنے م كے اظہار سيمترم آئى ہے۔ مجھ مردوں كے سامنے دكوں۔ اس دفنت کی رہم کھی الیسی ہی منتی کہ عور آؤل کی نعش کو مردول کی طرح کے جاتے سطے اسمار بنت عمين صعبه اور ايب اور دابت بي سي كمام سلمه في العلي الموسليم كرمينت كے لئے البا الوت بنائے بين بسسكال برده اوش بوجاتى ہے بم مہار کے بھی ایساہی کریں ہے۔ اور ایک دوسسری روامیت پی سے کہ صورت فاطر زیرا نے دمینت نسبر آئی تھی کہ برسے عشل دکفن کی ذمسداد اسما بنست عیس اور علی مرسطے او بول - دوسرسے شخص کا دیاں پرکوئی دخل مر ہو۔ یہ روایت ال یات کی ترد بدر تی ہے بولوكول نے مشہور كرر كھاسے كم الوبجرومى الندعسن كو مصرت فاطر زائل ذفات كاعلم من من اس وجرسه اب كى خاز جنازه پس شريك ندېوسى كې كېونكراسارىنىت عميس اس زماستے بيں الديجرمنے مكاح بي مين غيرمكن سے كدان كى بوى شربك

مین ہوں اور فسل می دیں اور الو کرم کو اطسلاع نہ ہو یعبنوں کے کہا ہے کہ مکن ہے الو بجرف کو اطلاع ہو اور حاصری کا فصد میں کیا ہولیکی جب علی مرتصلے رصی الدونه کا فصد میں کیا ہولیکی جب علی مرتصلے رصی الدونه کا فصد میں کے اضابی کو مشتش کی تو الو بجروضی الدونه کے نہ جا یا کہ خلاف منفصد علی مفتی میں اور در بہ بھی ممکن ہے کہ ان کی آس بیں کوئی مصلحت ہو۔

يشخ ابن جح عنفلاني كين بين مكن ب كرالو بري كواطلاع بو اورخيال كبابوك مث ابدعلی مرتضا شرکت خاز اور دفن کے لئے مطلع فرمائیں اور علی رضی الترعت ، کے کمان کیا ہوکہ الح بحر رضی الندست بغربلاکے ہوے شریک ہوجا بن کے والنائم۔ معرت الوبر مرين التح علم وفات مضرت فاطر ذيرا كصليل بن سي معى صبح ترخريه ب كدحفزت زيراك اين موت كي بعداب طارب أطهادكونالبسند فرمایا مقا اسمار بنت عمیس نے مجور کی شہنیوں سے جنتیوں کے طران بر آبوار ، بنا کر حضرت وببراكو دكملا بارحص فاطمه في الكود بجد كرفتى ظاهركى اوريتم فرما بارحضور صيالله علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دفت تک تھی نے طالب زیرا کونلیم فرط تے ياخوش بو نے بوت بنیں دیجا تھا۔ حصرت در اوئ الندعنہا نے اسار بنت عبس سے وصبت فرمانی منیں کرتم اور علی مجھے عسل دینا کی دوسرے کونہ آنے دنباکہ میرے انتفال کے ابدمیرے دروازے برآئے۔ حبب آب نے وفات فرمائی توحفرت عالت ابی برصدین رضی الندعنیا فے اکر جایا کہ گھرکے اندر داخل ہول الار بنت عميس ني ان كومكان بي آئے سے دوك ديا۔ عالت صدلق کے ابنے والدسے "نكابت كى كرال منتعميه كوكيا بوكيا بي كرميرت اور نبت دسول الدوسيا الدعليدو سلم کے درمیان مائل ہوتی ہے اور مجھ کوان کے پاس مانے سے روکنی ہے۔ اوران کے جازے کے لئے اپنی مانب سے مثل ہودج عوس بنایا ہے۔ الوجودی الترعسن مضرت ومبراك وروازست براكر كعراب بوست اور ونسرما باكه لي اسارانی کی بیری کوکس کے بی کی بیٹی سکے پاس آنے سے روکتی ہواور تم نے ان کے لئے بودن عول کے شل کیا جزنبانی ہے۔ امار نے کہاکہ حضرت زیرانے مجھوکو کم دیا تفاکم می تفسی کوان کے پاس نہ آئے دول اور جو بودح بی نے با باہے بن لے طالب حيات بن ان كود كمطاديا نفا حضرت البريجيك فرما ياكه اكريه و اقعرت أو المفول ك

جو کھے تہ سے دھینت کی ہے اس کو پوراکرد۔ یہ روایت جی طرح سے معزلات دیراکی وفات كاعلم الويجرة كوبونا بتلاقى ب برك طب رصب أن كا ان كے جرب بن وق نديوا مجى نابت كرنى ب ورنه كبواره بناف كى اورلوكول سے جھيا نے كى كيا عرون اللى -بعض غربب روايتول بن آيا هے كر ابك دن مع حصرت فاطرد مرامی النرلفالي عنها بنايت وش العيس اورباندى سے فرما يا كم عسل كے لئے يانى د كھور آب نے منها بن احتياط سيغسل فرماكر باكنزه كيرك يهنه ادر كرين ايك بسر بحيايا معرفب لدرو بوكر سونے کے واسطے لیکیں۔ اور اپنے دست مہارک کو رضارہ نزلوب کے بنے دکھا۔ بھر فرما یا کداب بین مرتی بول میں نے عشل می کرلیاب اور کیا ایمی بین لیاہے۔ مرتے کے بعدكونى تخص بھى مجھ كورن كھولے اوراى مقام بيس طرح سونى بونى بول دفن كرديى۔ جب على مرتصف المدعن المدعن كمرس تشرلف الات الاست والعدين الكالياب في ديجياكم ان كي روح باك أو اعلى علينيان كو يهنع كي سيد مصرت على والم الدغليم نے سنے مابا کہ ان کو کوئی شخص نہ کھولے ای سنابق عنبل اور انباس ہیں دفن وسے مابا۔ اس مدین کی روایت بیل صن اون ب این جوزی نواس کوموضوعات بس د کرکرید لے بين اوربربنين عميس كى صربت كے مخالف مجى بدامار كى صربت امام احربن جنبسال اوران کے علاوہ بہنت سے علمار صدیث کے نقل کی ہے اور استندلال بی بیش کی ہے والتداعلم مسعودي في مروح دميب بس ببان كياسي كرامام من زين العابري محداة ادر جعفر صاد ف سلام الترعليم كي قرول كے پاس سلام بيري بي ايك بيفر ملا۔ جس يركها بواتفارلب التراارمل الرحب الحصد بله مبيل الامم ومى الرمسدهان فالرفاطمة بنت ركسول الله صيل الله عليه والده سلم سبب له نساح العالمين وفيرحسن بن العلى وعلى بن الحسيان بن على د فدادر محدد بن على وجعفى بن محل عليهم المسكلام ين كلام كاذكركياكيا ہے۔ براس کے مضمون سے بھی ظاہر بونا ہے افر ایک دور افول می ہے کہ فاطمہ رصى الترعنها كي فران ميدي بي جو بفتع بن ان كي طرف مسوب ب يد فيديون ببن تسب لدی جانب مانل بشرق واقع ہے، امام غرالی نے بقیع کی زبارت کے تذكره بن ال مجدكا ذكركيا سيا وران بن كازيد عفى تابيدى سيدووس لوگوں نے بھی اس کا نذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دہ مجدیت کون کے نام سے مشہولہ اس لئے کہ مصارت زیبرانے درسول خداصلے الٹر طلبہ و کم کے غم میں لوگوں سے بیلی دہ ہو کر دہاں بر قبیام زمایا مقا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بقیع کے اس مقام بر علی مرتصائے کے حوث ذما تی کھی دالتراعلم - محب طبری دفایر الحقظے میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے سے ایک نبیک آدمی نے وضرا داسط مجھے دوتی دکھتے تھے بیان کیا ہے کہ جب شیخ الوالحن شا ذلی دم سہ الشرطلیہ کے مثار کر شیخ الوالحن شا ذلی دم سہ الشرطلیہ کے مثار کر شیخ الوالعہ الله میں اپنے کھیے ہوئے کہ جم برحضرت فاطم شی قرای مقام برشکشف ہوئی ہے۔ شیخ بھی جھیجنے سفے ۔ اور قرمانے سفے کہ مجھ برحضرت فاطم شی قرای مقام برشکشف ہوئی ہے۔ شیخ کی مشاب میں اپنی صفت کشف بین قوم کے اندر شہود ہیں۔ طبری سختے ہیں کہ این عمر السال میں کہ این میں این کے متعان سے جو پچھ تبایا تھا اس پر میرا اعتمال کے متعان کے دوز بیس بے میں ہوئی ہے۔ اور اللہ میں سے میں ہوئی ہے۔ اور اللہ میں سے میں ہوئی ہے۔ دولان میں میں وہ کے حضرت فاطمہ نہ ہوئی الشد تعال عنہا کی دفات شکل کے دوز بیس کے دور کیس کے دور کیس کے دوز بیس کے دوز بیس کے دوز بیس کے دور کیس کے دور کیس کے دور کیس کے دوز بیس کے دور کیس کے دور کی

سے منع کردیا تھا۔ آئٹ کوارنی جو ابھ آب نے جردی تھی۔ مروان ہو مدینہ کا حاکم تھا۔ لڑائی کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا گہیں ہرگز روا ہنیں رکھنا کہ من بن کی پینج برکے جرہ ہیں دفن کریں اور عثمان باہر رئے ہیں۔ الجرم ریزہ اور دوسرے اس جو اُس وفن مدینہ ہیں ہو جو دینے کہ دیسے تھے کہ والشریہ صراحت اظلم ہے کہ من کو اُن کے بہلو ہیں دفن ہونے سے دو کا جائے۔ اس کے بعدا مام حیبین رض الدعنہ کی خرت بن انا کے بہلو ہیں دفن ہونے سے دو کا جائے۔ اس کے بعدا مام حیبین رض الدعنہ کی فرت ہو نے سے دو کا جائے اور عض کیا کہ آپ کو آپ کے بھائی نے وحیّت کی ہے کہ اگر لرظ اُن کی فوجت ہو فت میں آباہے کہ اُن اللہ عنہ و شا مدسے ان کو بھتے میں کردیا رضی اللہ عنہ ۔ اور لعبی روایتوں میں آباہے کہ اُن اللہ عنہ و شا مدسے ان کو بھتے میں کردیا رضی اللہ عنہ ۔ اور لعبی روایتوں میں آباہے کہ اُن اللہ عنہ اُن کے جائے اُن ہے کہ اُن سے کہا کہ ہے کہ اُن ہو بیا جائے آئے و ہرگز امام نہ بنائا۔ اور نی اور نیا ذریر صاب نے اگر میرے نانا کی بہست نہ ہوئی کہ جنازہ کا امام امرکو ہونا جا ہے تو خرید اور عن کہ جنازہ کا امام امرکو ہونا جا ہے تو خرید اور می اُن اُن کے ہوئی کہ جنازہ کا امام امرکو ہونا جا ہے تو خرید اور کو ہرگز امام نہ بنائا۔

ا مام حنی فرک نزدیک ا مام رین العب ابرین ابن ا مام حبین اور امام حبین اور امام حبین اور امام حبین کی فرس بین حقیقت بیس امام حجد با فرین النزعلیم آجین کی فرس بین حقیقت بیس تمام اندایک بی مفرویس مرفون بین اس برے قبہ کو قبہ عباس کہتے ہیں۔ زبیری بگار روا بی کرتے ہیں کہ امام حس مجتبی نے امبر لمومین علی مرقط سے جم شراب کربھی لاکر ہفتے بیس کرتے ہیں کہ امام حس مجتبی نے امبر لمومین علی مرقط سے جم شراب کربھی لاکر ہفتے بیس

سبرعلبہ الرجمۃ کہتے ہیں کہ سلائم یا سام میں متہد حین وعباس ہی فبلہ کی جانب ایک قبر کورد ہے مقے کہ زبین سے ایک اکوری کا صندوق ابکا جو شرح ندہ بیں الشا ہوانفا۔ ادراس پہلیس جڑی ہوئی مقی یسب سے زیادہ تعجب کی بات یہ متی کہ صندوق کی کمیسلیس برمنور حیک رہی تقیاں ۔ زنگ کا کچھ بھی انٹر منفا اور نابوت کا کہا ہی میں بُرانا بنہیں ہوانفا مکن ہے کہ یہ جم شرایت علی مر لضائفی الشرعة کا ہوجب اکہ زبری میں برمبارک صنوب اکہ زبری معاویہ نے سرمبارک صنوب اکی المؤین کی میں بن علی مرتضا سے دروایت ہے کہ بزید بن معاویہ نے سرمبارک صنوب کی جاب حدید نا اور دوایت ہے کہ بزید بن معاویہ نے سرمبارک صنوب کی جاب حبین بن علی مرتضا سے الله الشرعاب کا عمرو بن العاص کے باس جو اس برنجن کی جاب سے مدس بن علی مرتضا سے الله علی مرتب منورہ کا حاکم تھا بھیجا انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین بھیج کے اندران کی

والدہ کی فرکے باس کردی۔

بعض محکمین نے بہان کیاہے کہ ا مام جین رضی الشرعن کے سرمبارک کوبنہ پرکے ہلاکت کے بعد لوگوں نے اس کے خوانہ ہیں با یا اورکفن نے کر دشتی ہیں باب الفراد ہیں کے فرانہ ہیں با یا اورکفن نے کر دشتی ہیں باب الفراد ہیں کے فریان کے فریب دفن کیا۔ اس کے متعلق اور بھی اقوال آئے ہیں۔ بہرحال اس مشمد کی زبارت کے وفت نام اسم کم مطابق سلام شرحین تو بہنر ہے۔

فیرعباس بن عبد المطلب در بنی صلے اللہ علیہ وسلم کے بچارصی اللہ عن ابنیں بردارت کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب کو فاظم بنت اسدین باشم کی قبر کے نزد بک بنی آا کے رہا مفرو میں جو وارعفیل کے گوشتے ہیں ہے دفن کیا گیا اور برسی بیان کرنے ہیں کہ یں نے سیار مفرو میں جو وارعفیل کے گوشتے ہیں ہے دفن کیا گیا اور برسی بیان کرنے ہیں کہ یں نے سناہے کہ عباس رصی اللہ عنہ کو بفیع کے وسط میں ایک عگر میردفن کیا گیا ۔ اس وفت بہاں

برایب برا قبر ہے۔ اس می عباس اور تام انکر کی قبر س میں عبیباکہ معلوم ہو جیکا۔ \* صدر میں میں میں المرال میں میں استان میں استان میں المراک مرابع

وبرصهبه ربنت عن المطلب (رسول خداصے الترعلبہ ولام لی جوری) ابن بب بال کرنے بین کہ جوگئی افغ کو جائی ہے۔ اس کے اخریر مغیرہ بی شعبہ کے مکان کے نز دبیک دون کیا گیا۔ بہ مقام عثمان بن عفال رشی اللہ عنه کے مغیرہ کو جاگیر میں ہے دبا نفا۔ جب مغرہ بن شعبہ نے مکان نبانا چاہا آو زبیرین عوام رصی النہ عنه اس مقام کے ذریب سے گذرہ کو ایک کہ بین بر بنا و سے گذرہ کی قرب بنا کو۔ منہ وی کہ دوراد میری مال کی قبر مربنا کو۔ منہ وی کہ دوراد میری مال کی قبر مربنا کو۔

مفرہ جو بحد حضرت عثمان سے تنبت رکھتے سنے اس کئے ان کے کہنے برعل نہ کیا۔ زیر لوار کھینے کر کھڑے ہو گئے جب حصرت عثمان رمنی الندعت، کو خبر بہنی نواب کے مغیب ہو کے اس میں مصرص آہ سے مدنوں میں استان میں الندعت، کو خبر بہنی نواب کے مغیب ہو

کے پاس آدمی بھی کر تعمیر سے منع کردیا۔ اوراب ان کی فرردبندمنورہ کی شہر نہا ہے۔

فرانی سفیان بن الحارث و ابن عبد المطب بن عم المصفے صلے اللہ علیہ وم ورضی الدّعنه کے ابسفیان ابن حالت ورضی الدّعنه کے ابسفیان ابن حالت ورضی الدّعنه کے ابسفیان ابن حالت کو دیکھا کہ مفرے بین بھر ہے ہیں۔ دریا فت کیا کہ اے بھائی کیا ڈھونڈ تے ہو کہا ابنے دنن کے لئے ایک بیری حجم ڈھونڈ نا ہول عقبل ان کو ابنے گر بیس لائے اور ایک مقام معین کردیا ناکہ دہاں بران کی فرکھودی جائے۔ ابسفیان مفوری دیر مبیھ کر جلے گئے اس قصہ کو دودن نہیں گزیے سے کہ ابوسفیان کا انتقال ہوگیا اور دہیں دفن کے گئے۔

ان کی و فات سنامہ میں ہوئی۔ نا زجنا آرہ عرصی الشرعن نے برجائی عقبل ابن ابی طالب کے تبہ کی اندرونی دیوارم الجسفیان ادرعبداللہ بن جفرکانام انعاہو ا ہے سیکم خودی کہتے ہیں کہ ظاہرا یہ معلی ہونا ہے کہ جو قبہ عقبل کی طرف منسوب ہے اس میں الجسفیان بن حادث مدفون ہیں اس لئے کہ ابن ذبا لہ اور ابن شیبہ نے عقبل کی قبر بین بیاں ہمیں ہے۔ مالہ اور ابن شیبہ نے عقبل کی قبر بین بیان ہمیں کہ دور امام غزائی نے بھی اپنی کتاب بیاریس ان لوگوں کی ذبارت کے متعلق جن کی لفتے بین بیان میں کہ کہ کہ نے بین کا اندر کو نہیں کیا ہے۔ بلکہ ابن قدام مدونے و نے بیان کیا ہے کہ مقبل کی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ ابن قدام مدونے و نے بیان کیا ہے کہ وفایت معاویہ کی امارت کے زیالے بیں سنان کیا ہے۔ اور دیمی احتمال ہے اس دج سے ہے کہ ان کا مکان بیہیں مقا۔ جیسا کہ بار بارگور دیکا ہے۔ اور ریمی احتمال ہے کہ مکن ہے انہیں ملک شام سے لاگر بہمال دفن کیا گیا ہو۔ سب سے سیاب ابن انجاد نے یہ بیان کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے بیان کو قبل بی انہوں کی فیار دیا کہ میان کو ان کہ میں ہو گی۔ بیان کو فیان مرتب سے معفر طہا رہ کی فیر ہے۔ ان کی و فیات مربئی متورہ بیں ہو گی۔ بیان کیا گیڈ میٹ میں ہو گی۔ بیان کیا گیڈ میٹ ہو گی۔ بیان گیا تر می میان کو کیا گیڈ میٹ ہو گی۔ بیان کو فیات مربئی متورہ بیں ہو گی۔ بیان کیا گیڈ میٹ ہو۔ کی الشرعین کی فیار کی دوات مربئی متورہ بیس ہو گی۔ بیان کو فیات مربئی متورہ بیس ہو گی۔ بیان کیا گیڈ میٹ ہو۔

لبعن علمائے تابئ ببان کرنے ہیں کہ وہ اُنوا ہیں مدفون ہیں جو مکم عظمہ اور بیت منتورہ کے داستہ ہیں ہے سے معین انتقال ہوا۔ بیان کرنے ہیں کہ دیول خواصلی الدّعلیہ منتورہ کے داستہ ہیں ہے دفت ان کی عمروس سال کی تقی تو گویا ان کی پیدائش ہجرت کے بہلے سال ہیں ہو تی تھی ۔ رضی الدّعت ہے۔

ارواج بی سی الدیخ بی سی دائیند و کم ورشی الدی به ن کی قرب بی دائین الدی بی دائین کی وائین کی دائین کوال کے قریب ہیں۔ تاریخ بی ہے کہ حب بیشل ابن ابی طالب نے اپنے مکان بی ایک کوال کو دا نواس میں سے ایک بیخفر لیکنا جس بر کھا ہوا تھا۔ قر اُم جب بیب بنت صفح بن حریب عقبل کے اس کنو بیک و بیاٹ دیا۔ اور قبر کے اوپر ایک عادت تجہ کردی سہمنودی وجہ اللہ عقبل کے اس کو بیاٹ دیا۔ اور قبر کے اوپر ایک عادت تجہ کردی سہمنودی وجہ الله علیہ کھتے ہیں کر تام روایوں کا فشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُم مہات المومنی کی قبر بی اس مفت ام بر ہیں جہال براس دقت لوگ زیادت کرنے ہیں۔ گر بیش دو ایتیں ایس مفت ام بر ہیں جہال براس دقت لوگ زیادت کرنے ہیں۔ گر بیش دو ایتیں ایس مفی اللہ عنہا کے مقر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابعض ام المومنین کی قبر بی امام حن اور عباس دھی اللہ عنہا کے مقر سے کے نزدیک ہیں۔ ابن شیبہ محد بن مجیل سے بیان کرتے ہیں عباس دھی اللہ عنہا کے مقر سے کے نزدیک ہیں۔ ابن شیبہ محد بن مجیل سے بیان کرتے ہیں عباس دھی اللہ عنہا کے مقر سے کے نزدیک ہیں۔ ابن شیبہ محد بن مجیل سے بیان کرتے ہیں عباس دھی اللہ عنہا کے مقر سے کے نزدیک ہیں۔ ابن شیبہ محد بن مجیل سے بیان کرتے ہیں عباس دھی اللہ عنہا کے مقر سے کے نزدیک ہیں۔ ابن شیبہ محد بن محیل سے بیان کرتے ہیں عباس دھی اللہ عنہا کے مقر سے کے نزدیک ہیں۔ ابن شیبہ محد بن محیل سے بیان کرتے ہیں۔

کہ بیں نے مُسنا ہے لوگ کہتے تھتے بینتے میں حکمہ محدین زیداین علی مدفون ہیں دہاں صفرت فاطرہ کی قبر کے قریب صغرت امسلمہ صفی النّدعنہا کی قبرہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس حگر برلوگوں نے تقریباً اسٹھ گزر زمین کو گہرا کھو دا تواس ہیں سے ایک ہیقر نسکلا جس برنسکھا ہوا تھا نہا نتیب ر میں ایک میں اللہ صبار دور عالم سلم

صجح بخارى مين مي كم عالت من المندقعالي عنها المع عبدالتدين زبر سي ويب فرماني تفي محم مجه كورسول خدا صلے الله عليه وسلم اور آب كے ہرد واصحاب كے بہاد بن دون بذكرنا للكه بفتع بن من صلے الدعليه ولم كى ازواج كے بمراه دفن كرنا جضرت خريجة الكبري رمنى التدعنها كامزار مكم عظمه بسب مبيونه رصنى التدعنهاكي فبرسرون مبتنجيم کے قربیب سے۔ اور کہتے ہیں کہ ال کا لکاح وخلوت بھی میروٹ ہی ہیں ہوا کہے۔ المونيان عنان من عفان صنى الترعسك - ابن شببه بران كرين جا با مفار آب کے اپنی حیات بی حضرت عالنته رضی الندعنها سے اس کے منعلق اجاز مجی کے لی مفی مرمروں نے اس بات سے الکارکیا اور مرون یہ کہ آب کو دبال فن نہ ہونے دیا۔ ملکہ آب کی خارجب ازہ اور دفن بیسٹنی سے مانع آکے۔ام المومسبان أم جبيبه رضى الترعنها بنت إلى سفيان مجدك دروازه برآكر كيف سكي والترمجه كوا حازيت دوكر بين اسمردكو دفن كرول ورمزيس بابرلكل آول كى و دريرده أوردول کی اس کومسنکرلوگ دفن کومنع کرنے سے بازرہے جس رات آپ کو لوگول نے شہبد كيا تفااس كي صح كوجبيري منظم وحكيم بن حزام اورعب رالندبن زبيرًا وربعف دورب اصحاب آئے۔آب کو اس مام سے جہال بڑے ہوئے کھے اُٹھایا اور بفتع بیں لے گئے۔ النيال لوكول بي سے ايك جاعب بيال نهي ما نع آئي بيهال كے کوئ وكب بيں جوافقيے كے مشرقی حانب ابک باغ مفاا دراس کا تعلق ابان بن عنمان سے مفا و بال سے کئے اور جبيرين منظم ا وردوس كوكول كى ايك جاعث في سير المازيرهي اوراى مفام راكب

## Marfat.com

قرتبار كركة أب كواك بن دفن كيا. أي كيرابروالي الب د بواركراكر آب كي فركو تيا

دیا در دالس جلے آئے۔ صن کوکب بینع سے خابی ایک مقام تھا۔ جس بیں اوک مردول

كوون كرنا برا مجفف سفے بيان كرتے ہيںكه ابك دن مطرت عنمان رصى الله تعالى عن

و بال برکھ اسے بوٹ فرائے منے کہ مکن ہے کوئی نیک آدمی انتفال کرے ادر بہال دفن ہو۔ ادر اس کی دجہ سے بہائے تف جو اس برد ور ادر اس کی دجہ سے بہائے تف جو اس نبین بین دفن ہوئے تان منی اللہ عن بہیں۔ اس کے بعد بین داخل کردیا۔ اور جو بین موان مردان مدیب منورہ کا عامل منواس نے اس مقام کو بھی بقتے ہیں داخل کردیا۔ اور جو بین میں مردان مدیب منورہ کا عامل منواس نے اللہ عسلے اللہ علیہ مناب منا کے مناب مناب مناب مناب کے کرد دفن کریں اور فرمایا مناب کے سریا نے دکھ کر کھی دباکہ لوگ ان کی قرب کے کرد دفن کریں اور فرمایا مناب کے سریا نے دکھ کر کھی دباکہ لوگ ان کی قرب کے گرد دفن کریں اور فرمایا مناب کے سریا نے دکھ کر کھی دباکہ لوگ ان کی قرب کے گرد دفن کریا کہ دباکہ لوگ ان کی قرب کے گرد دفن کریا کہ رہے دون کریا کریں۔

تفرسعات معاذ النام الله عن الله عن الله عن المناع المائم المائم

فبرانی سعیب دخت درکی دسی النوعت مدری بین بے بالرائن النوعت مدریث بین بے بالرائن النوعت میں النوعت میں النوعت م بن ابی سعیب دخدری وشی النوعت میں مدایت ہے کہ ایک دن بمرے باب اے مجب فرایا کہ ایک دوست اس عالم سے فرایا کہ اے میرے باب کو اور میرے باس کو میرا با نفہ پارلو بین انشرایا نفہ پارلو بین انداز ان کے ذریب حاکر ان کا بانفہ پارلیا۔ دہ میرے سہارے سے بینے کی جانب دوانہ ان کا بانفہ پارلیا۔ دہ میرے سہارے سے بینے کی جانب دوانہ دوان

تومیرے کئے اس حکہ فرزیار کرنا ۔ ادلی شخص کو خبر مذکرنا ۔ میرے جنارہ کوعمقہ کی گلی سے لاناجهال آدميول كاكذرميت كمب- ادرتيز لے جانا كى تخص كومجور فرص فركرنے ديان میری قرر مے گارنے دنیا۔ اور نہ کی کومیرے جانے کے ساتھ جلنے دنیا۔ کہتے ہیں کہ جب ان محے انتفال کا دفت آیا تو تام آدی میرے دروانے برجمع ہو گئے اورمنتظ من كازه بابرلائل كري المن المحدين الم وصبت كي موجب كي تخص كوان كانتوال ك خبرنهل ادر جس کے اول حصتے ی میں اوگول کے انتشار سے بیشزی جب ازہ اعظا کر بفنع يں كے كيا۔ليكن وبإل مجھ سے بيٹنزى لوگ از دبام كئے كھرے تھے دين الدعس ، عن جميع اصحاب مسبيدنارسول الترصيك التدعليه وسلم بروه فبرس بس جن كمتعسل اصحاب الرمخ لے جھر تبائی ہے۔ لیکن اس وقت جو قب را ورمنتبراس مقب رہ میں باالا علاوه مدینه منورد کے اطراف بیں مشہور ہیں اورسلاطبین منفد بین ومتناخرین نے انہیں کے فياس بالخيق سي تعبب كما ب منحله ان كے اعلے اور ارفع وعظم فنب عباس بناعبد ب بعض خلفائے عباسب الے آل کومواہ ہجری بیں تعبرکیا تھا۔ دوسرے منہور العبید ہں:۔ بی صبلے النزعلیہ وسلم کے صاحب دراول کے نبے، امہات المومنیان منی النومہوں کے تجقر فبرسب بدنا ابرابهم بن رسول الترصيل الترعليه وسلم فبرعقبل بن ابي طالب قنهر صفیب دی رسول الترصیلے الدعلیہ دسلم کی میونی تغیس الن کا قب راحا طہرے منفل ہے) اسعارت کے منولی منون ہیں۔

ا بک قبہ فاطمہ بنت اسد را مرالونیان علی کرم اللہ دجہ ہم کی والدہ کا ہے۔ لِقِبع کے درمیان بیں دو قبے اور ہیں اور ہر دونوں قبے امہات المونیان کے قبے اور سبدنا ابرا جم کے قبے کے درمیان بیں ہیں۔ ان بیں سے ابک بیں امام مالک رحمت الدّعلیہ اور دومرے بیں نافع جوابن عمرضی اللّہ عصن ہوئے آزاد کردہ غلام منفے۔ مدفون ہیں۔ اس طرح سے سمنودی رحمت الله علیہ ہے بیان کیا ہے اور اہل مدینہ بیں ہی پرمشہوں کہ یہ امام نافع قادری مدنی کی قرمے۔ اور سمنودی کہتے ہیں کہ این جبر نے مشہدول کا جس مقام بریّند کرو کریا ہے اس سے مجمعا جا اسے کرسے بدنا ابراہم ادر امام مالک کے جس مقام بریّند کرو کریا ہے اس سے مجمعا جا اسے کرسے بدنا ابراہم ادر امام مالک کے

قیب کے درمیان ایک فیرعبدالرحلی بن عربن خطاب رضی النرعن کی ہے۔ اُن کو عبد دالرمن ا وسط مجی کہتے ہیں۔ یہ الوشحہ کے نام سے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ براولون قب مذكور برصادق آنى بهد والدام لم

ابك جيونا فبه ب جوفاطم منت اسرك قيه كے راست من ب اس كوطيم سعديد كا قبه كيت بين. يرصنوركي انا تيل يبكن ابل تاييخ بين سيكسي ايك ايمي اس كا

وكريه س كياسي من شون بي ادر مرافقي بي والتراه لم

فيدسيدنا المعبلل بن المام جعفر صادق سلام التدعيبها بيه فبمغرى جاب سبدناعیاس کے فب کے مقابل ہے۔ اس قبت کی تعبر مدینے کی شہر منیاہ سے مقدم ہے۔ اس کے بانی این البیجا ہیں۔ جوعبیدین بادمشاہوں ہیں سے کی کے وزیر تنے اور مساجد فنے کی عمادات کے مجدد ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مقام اوراس کے گرد اگرد کامیب دا ن ننائی سمن سے لے کراما مزین العابدین کے دروازہ مگ میبلا ہو المقارباب خابی اور باب روصنه کے درمیان ایک کنوال ہے جوامام زین العابدین کی طوت خسوب ہے مس كايانى بيارول كے لئے شفا اور امراض كے لئے دوا ہے۔ بيان كرتے ہيں كه امام محدماقر ويكان كى حالت بين ألى كنو كيل كاندرگر رئيك عقد إلى دقت امام ذين العابرين كازين سفة - آب كو حكم المل كسائف ال درج استغراق، تذكل درمناها صلى كالمناوكو قطع بنبس فرايا - أل قبه كے عربی جانب ايك مبى بے جوا مام زبن العابدين كى طرف منبوب اب اکنزادی آس کی زیارت سے محدم ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر لفنع سے فالے جمشہورہ ا بن ده ين بن سب بن الما عظم شيرسيد المثيرار عزوس عبالمطلب الدعة كاب ج الخضرت صلے الدعليه وسلم كے جا اور آب كے رمناني كھائى بن الله كالميرسف مي خليفه ناصرالدين كى مال في كا ودص بيفرس البخالهي بوتى بيعين جابلول نے مسجد مصرع سے جہال آب کی جائے شہادت منی انجور کواس کوبہال لگادیا۔ جدیباکه باب مساجد بین مذکوریت سسلطان فاتیبات مستومه بیری بین ال کے صحن اور عادت بس مجه توسیع کردی ہے۔ اور دوسری قربومشد کے اندیسے وہ سنفرتر کی کے ہ باسعادت كامتولى تفارادرايك فرجومى بأسيك وه انثراف مدينه ميس سيمي كي المذابه قرس شهدا كى بنبس بى ال مشهد بى بين كرعبدالدين تجن الوحمزه عناسك

#### Marfat.com

معا بخ بان اور مصر بن بن مر ربی سلام برجی سالام برجی ای ای کے کہ بدلوک مجی بیبال مدفول بیں ۔ ابد جعفر محد بافر سلام الد علبہ روابین کرنے بی کہ فاظمہ زبر رسلام الد علبہ احمزو کی جبر رزیارت کے لئے آئی مجیس اور مرمت مبی کرنی منیس آپ کی جبر مدایا کے لئے آئی مجیس اور مرمت مبی کرنی منیس آپ کی جبر مدایا کے جو مرت فاظم میں مجاب کے محفرت فاظم میں بنائی منی حاکم امرا کم مینین علی سلام الد علیہ سے روابیت کرتے ہیں کہ حضرت فاظم میں مرج جہ کو جمزی کی جبر مرج اتی منیس ۔ اور نماز اداکر تی منیس اور درونی منیس ۔

روسری رواین میں آیا ہے کہ حضرت فاطریخ ہردوسرے ننبرے دن شہدائے احد کی قبر برجانیں اور ناز برصی مفیس اور دعا بھی کرنی تفیس صنی النّرعنہا۔ شہدائے اُصد کی فضیلت

كاب على د فصل بن د كركيا ماك كار الشار الترتعالي -

مننهد مالک بن سنان ابی سید صدری رضی الدعنهای والده کامشهد مدینه منوره کے غربی جانب شهر نباه کے اندر ہے۔ آپ کے مزار برا بک قدیم فیہ ہے۔ آپ شہرائے احدین سے بی آپ کو اُحد سے لاکراس مقام بردفن کبا ہے یہ مقام کہا نہ الے بی

مدنبهمنوره کے بازاریس داخل تفا۔

مشہر محدین عبد الندین من بن بین علی مرتضا من النامیم المولیم المولیم منہ مرحمدین عبد النامیم المحدین المولیم المجھیں کا ہے۔ آپ الوجو فرمنصور کے ڈرائے بین شہید کئے گئے اور سرمشہد درینہ منور ہے خارج جب السلع کے شرقی جانب ہے ہیں کے مزاد پر ایک ملند قبد اور ایک بلری مجد ہے مہد کے قبلہ جانب نیا جیال محدین جب الس کے مشرقی و مغرقی جانب سیا جیال منی ہوت اور تبینہ کو ان سیا جیوں کے درمیان سے نکالا ہے۔ جب محدین عب اللہ بن حون مثنی نے منصور عباسی پرخ وج کیا تھا اس وقت بہت سے لوگوں کے آپ سے بین حن مثنی نے منصور نے اپنے جیا جیلے بن موسیٰ کو چار میزاد فوج کے ساتھا پ بیر ہوری اسلام بہاڑ برتا کی تھم اور وجھ دین عب داللہ کو کہلا بھیجا کہ ہم نے بر ہمیں اس کو اس کے جما جہوں نے جما موالی قدم عزت کی موت ذات کی ذری ہے۔ آپ نے کہا خوالی قدم عزت کی موت ذات کی در ہوئے۔ آپ کے جما جہوں کی فوج پر علم آ در ہوئے۔ جمل کی ذری پر علم آ در ہوئے۔ جمل میں میں میں میں بیان کر نے بین کہ عبلے بن موسط نے آپ کے اس میں میں ال فہا م جی بیان کر نے بین کہ عبلے بن موسط نے آپ کے اس میں میں ال فہا م جی بیان کر نے بین کہ عبلے بن موسط نے آپ کے اس میں میں ال فہا م جی بین کہ عبلے بن موسط نے آپ کے سیلے اس کو میں دیں دیں الے آپ کے آپ کے سب تا ب جنگ نہ لاکر مغلوب ہوئے سیلوا بن جوزی ریا جانب کے آپ کے سب تا ب جنگ نہ لاکر مغلوب ہوئے اس کے سیلوا بن جوزی ریا ہے آپ کے آپ کے سب تا ب جنگ نہ لاکر مغلوب ہوئے اس میں میں میں اس کو سیلے بین موسط نے آپ کے آپ

### Marfat.com

سرمبارک کومنصور کے باس بھی دیا۔ اور آپ کے جم کو آپ کی بہن زیزب اور آپ
کی دخر فاطمہ نے خینہ طور پر بین عیب دہ بر کہ آپ ایکن میں خبر حومشہور ہے الامطری اور
اور ان کے منبعین نے بیان کی ہے دہ بہ ہے کہ آپ ای منقام پر دفن ہوئے ہیں اور
آب احجار زین کے نز دیک قتل کئے گئے منے جوسنان بن مالک کے منہ کے قریب
ہے۔ آنسرور صلے الدعلیہ کو نے الفقار بھی آپ کے باس منی عیبی بن موسی نے ہیں
کہ حصرت علی سلام النہ علیہ کی دوالفقار بھی آپ کے باس منی عیبی بن موسی نے
آب کے قتل کے بعد دہ ناوار منصور کے پاس بھی دی۔ بھر منصور سے بادون رسنے بدکو

اصمتی کہتے ہیں کہ ہیں نے ذوالفقار کو دیجھا ہے اس ہیں اٹھارہ ففرے تھے نفزہ افغادہ ففرے تھے نفزہ افغادہ نفرسے تھے نفزہ افغاد میں رہاچھ کے گریوں کو کہتے ہیں بہ ذوالفقاد حصرت علی کی آنحصرت صبلے الدعلیہ سلم سے ملی تفی کرتیہ اورا حادیث بیں اسی طب رہ سے بخریہے۔

روابیت ہے کہ لڑائی کے دن اپنے ہما ہیوں ہیں سے ایک تخص عبداللہ بن عام سنمی سے فرمایا کہ ایک ابر مہا اسے سر رہایہ کرے گا۔ اگر ہم بر برساتو فتح ہماری ہے۔ ادراگر ہم بر برساتو فتح ہماری ہے۔ ادراگر ہم بر بسے گزر کر فقمن بر بہنجا تو ہم لینا کہ ہیں احجار زمین ہیں شہید ہوں گا ہوباللہ بن عامر کمی کہنے ہیں کہ خدائی فیم جبیا اہنوں نے فرمایا تقالی طرح ہوا۔ ایک ابر ہم برظا ہر ہوا ا در ہمارے سرول بر سے گذر کر عیلنے کی فوج برسا برفکن ہوگا۔ آب کا خون احجار نہیت ہیں ہما۔ آب آخر کا رجیلنے کی فوج برسا برفکن ہوگا۔ آب کی وجہ سے عیلنے ہی موتی نے امام مالک دیمت اللہ علیہ کو سخت عرب کی مزادی۔ اس واسطے کہ امام مالک وجمت اللہ علیہ کو سخت عرب کی مزادی۔ اس واسطے کہ امام مالک قریب کا دم ہم نے تھے۔ اس قصہ کو امام قریب نے بھی اس واسطے کہ امام مالک و م ہم نے تھے۔ اس قصہ کو امام قریب کے بھی

تنخسرابل بینع کی زیادت کے بیان بی ابل بقنع کی زیادت بین سنت بیک کرجب بینع کے درداد سے بر پہنچ نومنخب ہے کالسلام علیکم با اہل القبور بڑھ کر بر دُعا بڑھے۔ اللّهم اعفی لاھل بقنع العنوقل اللهم لا تعی منا اجوھم وکا تفننا بعد ھم وا غفی لنا واجھم۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد گیادہ مزنب ہوری اضلاص بڑھ کراس کا آواب اہل مقرہ کو ہربہ کرے تو وہال کے مقب رول میں جننے

مردے مرفون بی ای قدر آواب ملے گا۔ اورسلام کی بنت اور مقصور بر برونا جائے كرجميع آل واصحاب ا ورمومنين جواس مقروشراب بب آرام فرما بي انهي أواب بهني -انیا منه انخصن صلے الدعلیہ وسلم کی مجومی کی جانب کرنے۔ کو ابنے کے دروازے کے منصل بایس حائب مدفون بیدا ورختم زبارت بعی انبیس بر بونا جا بہتے اعلما سے منافرين في المستلمي اختلاف كياب كدكن كى زيادت سابنداكرك البكرده يهكنان كدحظرت عباس ا ودائم ابل ببت رضوان الترعليهم المجبن سعج لوك آب کے قب بن مدفون بی ان سے ابتدا کرے۔ اس کے کہ بیقب قرب ہے اوران گزدکرد ومرؤل کی زبادت کی طرفت منوچهنا ایک قسم کی بیادی سبے ۔ اوگول سبلے كها به كدنياند فديم بن ابل مارمين كاربي على منها اورسين عمرين مواني جورعا بين سُلِيْتِ اورعل لِقُوى بين كِينا عِنْ اوران كے علاوہ بعض دوررے متا حرین کے بی اليهاي مشامده كياب اور لعظه علما مي صغير اليم على اي طرح تفريح كى ب سمنودى وبال بري الشراعية الم يحي سنت اور كمرك بوكرابل بفنع سنع سنة دعافران على اب ميهال برايك جون ي جرب ويونون البني فسيك الترعليدي لم كين بل السبك بعدا بهرالمومنيين عنهان رفي الترعيث كم مزارك زيادت كرس والسب بعدفاطمه بنيت اسبدومل بن الى طالب كى والده الركيد بسيبيدنا ابرا يم بن دسول النبر مسيل النبرعليد كسيلم كى زيادت كريب بهامن المومنين وبم مالك ميرانع بعرباس بيرصفيب وسروار دوجهال كاليويمي رجنوان الترعليهم ابن ى ديايين كريت و الكب كروه بركتاب كدانندامسيدنا ابرايم بن رسول الند عليه البرعليم ومسلم ين كريب ال كريساليفان كي بميلين وغيره بي مديون بن اورج مكربر لوك رسول التدهيك الدعليه وملم كح جزد تزريب اورآب ك كريان ال کے دوسے روں کوان پر مفتدم کرنیا مناسب نہیں ہے۔ کہی بہنت سی اور مسلک معلوم ہونا ہے۔ والنداعلم۔

دوس کرده کا خیال ہے کہ عنمان بن عفان منی الشرعت ہے ہے ہم منا کر اس الے کہ آپ ابل اجت یس فعنل ہیں۔ اور ابن فرحون مائی دغیب و نے اس ملک کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حفزت عنمان منی الشرعن کی زیارت سے بہلے اگر کی دور کو جرس کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حفزت عنمان می الشرعن کی زیارت سے بہلے اگر کی دور کو جرس کو نوس میں مرک ہوں کہ میں ان کی ذیات کہ حفزت عنمان کے بعد الدون میں ان کی دیات کرے۔ اس کے بعد الدون مطہرات حفزت عالث مصد لجاتا الد جو کو کی بھی ان کے ساتھ مور دارت کی دروازت کرے۔ اس کے بعد الدون مطہرات حفزت عالث مصد لجاتا الد جو کو کی بھی ان کے ساتھ مور دارت کرے۔ اس کے کہ بہاں پر جائے اور دروا ہیں طول اختیار کرے۔ اس لئے کہ بہاں پر میں صلے الشہ علیہ وسلم نے دُعا صنب مائی منی بیباں کی دیمام تجاب ہے۔ اس کے کہ بہاں پر میں میں دوں الشہر علیہ وسلم نے دُعا صنب مائی الشہر علیہ وسلم نے دور ہوئی ہوئی دور ہے اصحاب کے ہاں جا ہے۔ ہواس مقبر ہوئی الشہر علیہ وسلم کے ہوئی دور ہوئی الشہر علیہ وسلم کے ہوئی دور ہوئی الشہر علیہ وسلم کے ہوئی دور ہوئی

جہنے۔ ان لوگوں کا اس فعل ہیں آپ کے انہاع کا ادادہ کرلینا ہی درست ہے۔ لیکن اس بین شک نہیں کہ وقوت موقف نبی صلے الدھلیہ دلم کی سعادت کی حصول یا بی ا در آنحفزت کی انباع اوراطاعت کی شرف یا بی کے باوجود اگر اُس دربار کے مقربان کی ذبار کا بھی قصد کرلیا جائے توریمل زیادتی خروبرکت اور تواب کا باعث ہوگا۔ والبلام۔

# نیرصوال باب کوه اُحد کے فضائل جو آنخطرت صلے الڈعلبہ سلم کا محب اور مجبوب تفا

نے کہا ہے کہ بہاں سے معلوم ہونا ہے کہ رخمی اور دوستی ۔ نیک بجی اور بدنی جاوات

بین میں ہوتی ہے۔ امام نودی علیب الرحمۃ کہتے ہیں کہ صدیث ہیں جا نہیں سے جو مجتب ندکورہ بعین آخفرت کا جبل اُصد کو مجبوب رکھنا اور جبل احد کا مجوب رکھنا مجبوب میں سے ہے اس لئے کہ خداکو۔ بیقیقی معنی برحمول ہے۔ اہذا وہ اُحد جنت کے بہاڈ ول میں سے ہے اس لئے کہ النان اس خف کے ساتھ ہوگا جس کو وہ مجبوب رکھتا ہے۔ یفیناً بربہا راجب کہ بدالا نبیار کا محب ہے نواس کی جگہ برانسرور صلے الشرعلیہ وسلم کے قرب بہنت کے درواز ہے بر ہوگی۔ بہار وں کی عشق و محبت ایس ہے جیے جا دات بن سے ان من شک الا بسیج جملی اور وی سیمار وں کی عشق و محبت ایس ہے جیے جا دات بن سے ان من شک الا بسیج جملی من مرحب دوران اللہ کے جب کہ بہا را اور من می جب کہ بیا وا اور میں ہو اور دیکر کے محل ایس نوا گوائیں کے حب کہ بہا وا اور میں می موھوں نول کیا مشکل ہے۔ جب میں ا

سرصانل در بماشیام رابیت ی ورین برگل نزدی بال سان علمات محققين كنت بيل كرا تخفزت صيل الدعليه كالم موجودات كي لي مبعوث إدرك من محض والن اور ملائكم كے سائف مخصوص بر الله الله الله عالم کے رسول ہیں چنی کرنہا نات اور جا دات کے لئے میں المحصریت مسلط الدر علی اس کے كاس بها رسيخطاب فرمانا اسكن بالصل فاغا عليلك في اوننه بالرحم وكالعامد معروا برسادين بي المنهدي على دليل الي بالدك سے كراس علم اولال ے ہے۔ لیا مردن سے پہنے آپ کو سیفرول کاسلام کیا دیجے واور آپ کی مغالیات ہے معدندلف كيستون كاسونا وجساكه يها وكروها البيدعا في صاف وليا ص طرح سے باست ندگان مدینہ ہی آنجیزیت میسلے البیعلیہ وسلم کے متعلق ووگوہ و كنه سف ا بك مومن خالص و وسرامنا فن - إي طبي منفاه است بهي و وهيول مل المنبع الد کے کے ای دجہسے کوہ عرر منافقوں کی جانب ساکنا ن میدوزایک جانب واقع ہوا۔ ادرآ فرین بل کی ان کے ساتھ دولئے بی رہے کا فردہ احدیثے دن این آلی اور منافقوں کا ایک براگردہ آنخصرت کے ہماہ روانہ ہوا۔ سکن کو و احد تک بنر عاسکاس کے كروه صديفنن اورمجوبين كامفام ب- مربب كخ فربب بى سے والى بوكريد سب

برخی کے ٹھکا نے بہتے۔ اس صدیث کی نا دیل اس مقام کے باسٹندول کی مجبت ا درعداوت كرنالصحاب مجتن سے بعید ہے۔ بعضوں نے مجاہے کہ مجتن اس خنی سے كنابه ب جا ترويسك الترعليه و الم كرى بن سفرس والس آف بوك ال برا وكو ديجه كرسيا مونى منى كوباكم ببرميار دبان حال عصمدينه منوده كى فربت اوداس كے باشدوں کی خرکی لشادت د بہانفا۔ اوربیکام مجتوں کا ہے۔ اب بھی آنخطرت کی محبت اورعداوت مننا بدهٔ انران دواول بها دل بل پایاجاناسی- ان کی نورابنت وطلما نبت اورتوشی و سردرا دررن وغمكى ابل نظرسے إدمن بيره بنيس ہے . ہروفن اور ہرحالت بس حب اتحدى طرف نظركها بي نوايك تورا ورسد وراس بي مشابده بونا ب اس كاالكار كرناكويا فون حاسركا ألكاركرنامي-اوردوسرب بباط بعنى جبل عيراس كوأصدك خلاف بانے ہیں۔ اور اصر کا لفظ تو صدی مشتق ہے جو بحریب اڑ دورے بہاڑوں مراواقع مولي مدينهم فوره كے مفابل ميں شالی جانب ددمبل يا تجهدر آرکز فاصلے م وانع ہے اور بیکی دوسرے بہار سے تعلق نہیں رکھنا۔ با وجوداں کے جونکاس مفام سے اہل ابان اور توجیب کی مدد ہوئی ہے تو اس کو اگراس معنی کی مناسبت سے احد کہیں تو مہنزے اس کئے احدثن ہو گا احدیث سے جو ذات احدمطان کی صفنت لازمه سے ہے بخلاف عُیُر کے کہ عَبُر وحتی گدسے کو کہتے ہیں جو بڑے اخلاق اور لیت صفنول کے ساتھمشہورہے۔

روابیوں بیس آیا ہے کہ اُ حد حبّت کے بہاڑ دل بیس سے ایک بہاڑ ہے جباس پرسے گذر و تواس کے حوالی گھاس پرسے گذر و تواس کے درختول سے مبوہ کھا وّا ور اگر نہ ملے نواس کے صحالی گھاس استعال کر و۔ زیب بنت نبط جوائن بن ما لک کے نکاح بی بنیس اُن سے روابت کرنے بیں کہ وہ ابنی اولادسے کہا کرتی تھی کہ اُ حدکی زیادت کے لئے جا وُنو میرے لئے وہاں کے نبا تات اور گھاس لینے آیا کرو۔

مرین بن آباب کم اُ کل علے س کن من اد گان الجند و عبر علی اوست من ادر گان الجند و عبر علی اوست من ادر کان الناد نر محمد و اُ مد حبّت کے رکو ل بیں سے ایک رکن کہے اور عیر جہنم کے دکنول بیں سے ایک رکن کہے اور طبرانی نے عروبن عوف سے دوابت کی عیر جہنم کے دکنول بیں سے ایک دکن پر ہے اور طبرانی نے عروبن عوف سے دوابت کی ہے کہ ایک در اور ایست اجمال من اجبال الجند و الراجن انہا دمن

الهارالجنة والربعة ملاحموس ملاحمالحنة فبل فعالعيان قال احد بجب نا وغيد من اجبال الجنة ووم قان جبل من احبال الهنة والطوى جبل من أجيال الجنة ولبنان جبل من إجبال الحينة والانهار الالهالعة النبيل والفلت وسيحان وجيعان والميلاجدبين وأحد و الخندن والحنين يركم و رحاديما ومن كيما ودار من معين الدرار منبري حبنت كى منبرول بيس سے بين اور جار الوائيال جنت كى لوائيول بين سے بين بون كباكبا بإرسول التروه كون بباله بن فراياكم أحديم كومجوب ركفناسه اورم ال كومجوب رکھتے ہیں۔ حبنت کے بہاڑول ہیں سے ہے اور ورفان جبنت کے بہاڑوں ہیں سے ہے اور طور حبنت کے بہار دل اس سے ابک بہار ہے۔ اور لبنان جنت کے بہاروں يس سے- اور جارم برس بيل واكن و اور سيون وجبون اور لا ايال برر واحت ا درخست دق اورجنبن ، ابن سنت بيرك الله مدين كوابني مختصرين الوهرري وضي الله عنه سے تفل کیا ہے لیکن جنگ کے ذکر سے سکوت کیا ہے۔ لعمن سوانیوں بی آیا ہے كه خانه كعبسه كي بنياد جيريها دون سي همدالونبيس وطور وفدس اورورفان و رضوی ا درائ در این مشیر ان مالک سے دوابین کرنے ہیں کہ انجھ برن صلے اللہ علبه وسلم كے فرما باكہ جب حضرت دب العرّت جل جلال كے كوہ طور برنج كى فرمائى آ لجيم المراعظمت بارى عراسمه ك السالك بين مكرك مدينهم وره بيل كريك اور نبن کرمنظمین بولکوے مدینیمنورہ بیل کرے وہ احدا ور درفان ا در رضوی بن اور مكري كرك والعبن حرا وثبيرا ورثورين ورقان مكرك راستين مرتبه سے حادمنزل برایب بہار ہے۔ حبیاکہ مساجد کے نذکرے بی اشار نا ذکر کیا گیاہے۔ اور رضوی منبع میں ہے جو ایک مقام کا نام ہے انتے ہی فاصلے پر ہے۔ مبرمزاکے بهاراكا نام سب ابن شبب جابرين عبد التريضي الترعندس دوابيت كرفي بي كموساع اور بإرون عليهم السلام لفضد بي عره كمعظم من نشرليث لاست ولوشنة وفت مدينير منوره بنائع كركوه أحدير آرام فرما تقے كه ناكاه بارون بى كو بيام اجل بہنجار کو ہ اُ صدی بردفن ہوئے۔ اب بھی آپ کی فراس بہا ڈبرمٹنہوں ہے۔ جیباکہ اس نہرکے باستندگان کے بیان بین دکر کیا جائے گا۔ اور حب ل اُحدے اُور ایک می سے کہ

به کیلے زمانے کے بعض غربا کے بنائی ہے۔ سرورانبیار کااس بہار پر چرا سے کاراسند منتجبی بنائی ہوسکا اور مبحد فتح بیں آپ کا نماز بڑھنا ہو کہ اختتا م بہار پر واقع ہے اس کے منعلق بڑوت ہوا ہے۔ ایک اور دوسر اسی بارٹر کے بعض غاری آنخفرت کے بھینے کا ذکر کیا جانا ہے۔ ایک اور دوسر است بہاں برآ دی کے سرکے برابر تیجر بیں ایک لٹنان ہے جس کی بابت کہا جانا ہے کہ حضور نے اس بیم برزنست فرائی تھی اور اپنے سرا قدیں کو دم اس پر رکھا تھا ۔ علمائے مضور نے کا نیان ہونہیں ملتا۔

مدیث بین ہے کہ اکفرت مصوب بن عیرونی النہ عنہ کی قریر چوشہد لئے اُمدے ہیں کھڑے ہوئے اور یہ آبین پڑھی من المومنین رجال صد قوا ما عاهد وا دلا علیہ الا ب اللہ مان عبل لئے ونبیا کے انتہان ان گوا عائم ہیں جو کوئی بھی ان بر علیہ آو اور شہد لئے احد برسلام پڑھو۔ جب تک کہ ذبین دا سان قائم ہیں جو کوئی بھی ان بر سلام بڑھنا ہے۔ اس کو جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حبکہ اور شہیدوں کی قرول پر کھڑے ہوئے اور فرما با کہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں قیامت کے دن ہیں ان کی گوئی ہیں ہیں ہوئی کہ بارسول الند کیا ہم آب کے صحاب ہیں فرما یا کہ ہم میرے صحاب ہیں قیامت کے دن ہیں ان کی گوئی ہیں ہیں ہوئی کہ ہم میرے بعد کہ یا رسول الند کیا ہم آب کے صحاب ہیں بن فرما یا کہ ہم میرے بعد کہ یا کہ عالم میں ہیں ہوئی کہ ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے اور کے۔ یہ لوگ تو دار و نیا سے سلام من گئے۔

دفن کردیا۔ آئخفزت کے شہدائے اُحدیم نماز سر صفی میں علمار ہیں شہوراخ آلان ہے۔
الودا وَ دا ورحائم اپنی صحیح ہیں بیان کرنے ہیں کہ آنخفرت نے اُحدے دن فربالکہ متہا اے
بھائیوں کو جو کچھ بہنجیا تفا ہمنچ چکا۔ حق نعالی نے ان کی ارول کو سبر حوالویں کے پولوں یہ
رکھ دیا ہے ۔ حبنت کی مہروں ہیں داخل ہوتے ہیں اور بہشت کے میوے کھاتے ہیں۔
سونے کی قند ملیں جوعرش کے سابہ ہیں شکی ہوئی ہیں۔ اس ہیں آلام کرتے ہیں اور ابنے
سونے کی قند ملیں جوعرش کے سابہ ہیں شکی ہوئی ہیں۔ اس ہیں آلام کرتے ہیں اور ابنے
رب سے کہتے ہیں کہ اے رب العرت کون ہے جو ہماری خبر ہمانے ان بھائیوں کو
سبنچا دے جو دُنبا ہیں ہیں۔ اور وہ ہماری حالت سے مطلع ہو کر جہاد سے کو تنا ہی
سنجا دے جو دُنبا ہیں ہیں۔ اور وہ ہماری حالت سے مطلع ہو کر جہاد سے کو تنا ہی

تقسب الذين قت لو الله الله المواناً بل احياء عندر به المراق المدان ولا تخسب الذين قت لو الله الله المواناً بل احياء عندر بهم بزرون المدينة و الموناً برحو تنوين ب بنوين عفرى ب اوراحياء برجو تنوين ب بنوين على ب ادراحياء برجو تنوين ب بنوين على ب ادراحياء برجو تنوين ب بنوين على ب المرحم ب المر

جانے ہیں۔ آخر آئیت کے۔

مدین بین ہے کہ کفرت ہمرال شہدائے اُمدی قبرول برتن اِمنا ہے جاتے
اور فرماتنے ہے۔ سلام علیکہ بما صبرت مدنعہ عظیمی الدائی ہے۔ این محرصی
الشرعنہا سے منقول ہے۔ ایب نے فرمایا کہ جوشی ان شہدار کے اور سے گذر ہے
اور اُن پر سلام بھے قریب لوگ قیامت تک اس پرسلام بھے رہیں گے۔ جنیا بخب
سیدالشہدا اور دورے تہدول کی فرسے جوا حدیمی ہیں سلام کا جواب دینے کی سلف
سے آثار اور فہری کی باریخ بی ایمنی آئی ہی تعداد کا شار جو قول کے اعتبار سے
سے آثار اور فہری کی باریخ بی ایمنی آئی ہی تعداد کا شار جو قول کے اعتبار سے
مزادات کا مقام تعین کرنے ہیں بہت کوشش کی ہے۔ فی ذمانہ سبدالشہدا کے
مزادات کا مقام تعین کرنے ہیں بہت کوشش کی ہے۔ فی ذمانہ سبدالشہدا کے
مزادات کا مقام تعین کرنے ہیں بہت کوشش کی ہے۔ فی ذمانہ سبدالشہدا کے
مزادات کا مقام تعین کرنے ہیں بہت کوششش کی ہے۔ فی ذمانہ سبدالشہدا کے
مزادات کا مقام تعین کرنے ہیں بہت کوششش کی ہے۔ فی ذمانہ سبدالشہدا کے
ایکن قبور کی صورتیں نہیں بنائی گئی ہیں۔ رصوان الشعلیہ میں جوجین کو ایک کی ہے
دوایت ہے کہ آن خصرت شہدائے احد ہیں سے دوبین کو دیوں کو ایک کی ہے

### Marfat.com

بیں رکھتے منے اور فرائے منے کہ ان بیں جن من کا علم قرآن ندا کدم واس کو فربیں ہے۔

دکھو۔ میم خرول بیں آیا ہے کہ جہالیس سال کے بعد حب بعض شہدات اُصد کی خرد لی کو کھولاگیا آؤ اسی طرح سے ترونا نوہ مشل غریزگل مع کفول کے لکتے۔ یہ معلوم ہونا منفا گویا ان کو کل ہی دن کیا گیا ہے اور بعضول کو دہ کھا کہ ان کے مافقا دخم ہر رکھے ہوئے بین باتھ ان کو کل ہی دن کیا گیا ہے اور بعضول کو دہ کھا کہ ان کے مافقا در جب ان کے مافقا کو دہ جہوڑ وہ سے بین کو کھر بین جا نا منفا۔ ان قبور کے کھو لئے کے متعلق جو دا قدان مشہور ہیں ان بیس سے ایک پر متفا کہ ایک شخص کا عربی ایک اجبی کے ساتھ دنوں مور کیا بنا ہا۔ آن بین ایا ہوجہ دلالت حال کی وجہ سے اور مور کے اور میں اور خیا بیت سے اور دو میں اور خیاب اور جب اور کے سبب سے اس کو لکال کر علیحہ وہ ذفون کرنا جا ہتے تھے اور دو میں کہ معاویہ بن الوس فیاب آجانے کی وجہ سے قبرین گھرا کی تحقیل اور خیاب ایک طرف سے ایک میں دور سے بھی کہ معاویہ بن الوسفیان نے اپنی امارت کے زمانہ بین این طرف سے ایک میں ورشہ بدر نفرس کی راہ سے جادی کیا نفا۔ جس کی وجہ سے اکثر شہدا دکی فرس کے کہا کہا گئی ہیں اور شہید دول کو قبر سے بالا نکالا گیا۔

ا مام نائ الدبن سبکی رحمة الدعلیه نے شفارالسقام بیں انکھاہے کہ جب اور ہے مہماویر مہر جاری کی نوحم دیا کہ شہدائی فروں سے منتقل کے جائیں۔ ایک بچا وڑہ بیرالشہدائم و بین عبدالمطلب کے بائے میادک برلگا۔ اس سے فون جاری ہوگیا۔ بیان کرنے ہیں کہ معاویر کے عابل نے جیٹر کھود نے کے دن مرینے ہیں مُنادی کردی شی کہ امرالمومنین کا جہنسہ جاری ہودا ہے جی شخص کا مُردہ احد ہیں مدفون ہو، دہ آئے ا دراس کو بہال سفتقل

كريك كسى دوسرى حكرك جاسك والتراعلم-

بعض شہداً نے ہوئے اُصداس مقام کے علاوہ دوسری جگہ بھی دفن ہوئے ہیں۔ کبو بحہ آنخصرت نے یہ فرما دیا مفاکہ جُرِخص میں حگہ شہید ہواں کو دہیں دفن کر و سنان بن مالک بھی انہیں لوگول میں ہیں کبو نکہ آپ کا انتفال اندرون مدینہ ہوا تفادا و راُسی حبگری حگہ براب آب کامشہد ہے منی المدعنہ م اجبین۔

# برورسوال بات

برال ارست دک اللہ واسع دک حضرت دفیع الن ان بی مین والجان علیہ انفال مدلوات الرحلٰ کی زیادت کے فضائیل ہیں بہت سی عدیثیں آئی ہی بیعن ا حا د بہت جو برشرے نفطوں کے سائفواس جرشر اور بیم اور بیمی دوسرے نفطوں کے سائفواس طرافیۃ برگویا ہیں کہ ان بیس بر مدعا بھی شامل ہے اور بیم طلب بھی حاصل ہوسکتا ہے لیکن وہ حدیثیں جن بیارت کرنا صریح لفظوں بین ثابت ہے یہ ہیں۔ یہ حدیثیں تفہ لوگوں سے حدیثیں جن بیارت کرنا صریح لفظوں بین ثابت ہے یہ ہیں۔ یہ حدیثیں تفہ لوگوں سے منتعدد طریقوں پر ہم کا کہ ای ہیں اور اکثر منتعدد طریقوں پر ہم کا کہ ہیں ان ہیں سے بعبی درج صحت کو بہتی ہیں اور اکثر صریح درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کو ۔

انصل الصلاة والسلام كى بركت كے طفیل بوگار وہ اس طرح كه ننفاعت كے لئے دین ارسلام برمزیا صروں ہے۔

مرسف الى - من من اس قابرى حلت له شفاعنى مرهم براس مارى

فبركى زبارىن كى ماسكى شفاعت ماك أدبر لازم ك-)-

چوتھی صدیق۔ من عج فن الا قابری بدل دفانی کان کسن زادنی فی حیاتی۔ فرماتے ہیں کہ میری فرک ریادت میری وفات کے بعد میری صحبت کا محمر دھئی ہیں۔ کو یاجی شخص نے میری قبر کی فریادت کی گویا وہ مخص میری ذرگی ہیں میری صحبت سے بیضا ہا ہوا۔ اس صدیف سے حضرت سید کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کی صحبت حیات کا شوت ملا ہے۔ لیکن ایم سنلر گی تحقیق بالتقصیل آخری باب بیں کی جائے گی اس صدیف کا مضمون اُس اسفارہ کا جو صدیف اقل میں بیان کیا گیاہ موجہ بعنی لاکر کے لئے بہنیں ہوا ورممتاز ہونا حضرت رسُول مختاری قرکرامت شاد کا کہ جو دوروں کے لئے بہنیں ہے جی طرف مختاری قرکرامت شاد کا کہ جو دوروں کے لئے بہنیں ہے جی طرف سے بیالازم بہیں آٹا ہے کہ آپ کی قرکازیادت کو ایک مفتل اور کام فیتل اور کام میں شاد کیا جا ہے لئے یا کام فیتل اور کام احکام میں آئے بھی شرکی کرایا جا ہے جی طرح خواب میں آئی نے کہ آپ کا قبل اور کام خواب بیں دیکھنا ہی کہ آپ کا المنا مہ فیق لوادی ہی دیکھنا ہی محمولات میں دیکھنا ہی محمولات میں دیکھنا ہی محمول ہیں تھیں کہ محمولات میں دیکھنا ہی محمولات میں دیکھنا ہی محمولات کو دیکھا۔)

با جوب مدید من جوالبین ولیدید من می البین ولیدید من فن درجفان درجی را بی فن نخص نے خان کو جی البین ولیدید کی جربظام کیا ، آنخفرت می الدرمیری دیا در میری دیا در میری دیا در میری دیا در میری دیا در می کرنے کے بعداس نفیدات سے مودم رہنے تربنہ دور مرزنن ہے کیونکہ آنسرور کی بہت ہی خوائن تھی کہ آپ کی امت دواب حاصل کرے اور بر آب کی امت دواب حاصل کرے اور بر آب کی امت دواب کی است می کرا شفقت ہے۔

حدیث بین این من دارنی الی المدل بین نه کنت لد شفیعًا و شهیدا - شریب در برخی می که مهاری زبارت کرے مدینه میں مم ال کے لئے شفیع مول گے اور گواہ) ننفاعت کے لئے ایک اور گواہ) ننفاعت کے لئے ایک روایت بین آباب من شارف بری گذت له شفیعًا و شهید لاً۔

حدیث سالویں۔ من زار نی منعمدا سے نی جواسی اور القبلہ الله من اکا منین بوم القبلہ الله فرانے ہیں جو تخص مبری زبارت کہت اوراس کو منفصود اصلی سمجے۔ فبا من کے دن مبرا بروسی ہوگا اور جو تخص کہ حسرم کم با مدینہ میں مرے۔ قبامت کے عذاب سے امن ہیں ہوگا۔

صرب آکھویں۔ قال لبنی صلی الله علیه وسلم من ج حجة الاسلام وسام فبری وغنی عزوق وصلی فی بیت المقدس لحسیال الله عذوجل فبما اف وضای فی بیت المقدس لحسیال الله عذوجل فبما اف وضایات اس حدیث بی فرایات رکی نفیبات اور حضرت سبرانام کی فررش را این المان کرایات رکی ارتفاد کے ساتھ جسا دکرنا۔ اور بیت المقدس بین کاز اداکرنا ۔ جو نیک لوگول کا مقام ہے ذکر کے گئے بی احتال رکھنا ہے کہ برمخصوص جزایین فرائف مخصوص کا مراج جھا جانا مجموعة امور کے اوپر ہے با فردًا فردًا پر مرتزب ہوگا ۔ والتر المام ،

صرب فرین اوس من ع الی مله نمونسدی فی معجدی کتبت له جمتان مبرورتان - آنخفزت کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ کی مجدشرای کی نیارت سے مشرف ہونا رح مقبول کے برابرہ بلک قبولبت رح کا سبب ہے اور جح مبرور کی جب اور جو با جنت ہے ۔ جنانچہ مدیث بیں آبا ہے رح مبروراس ج کو کہتے ہیں جس بیں محرمات وجو با جنت ہے ۔ جنانچہ مدیث بیں آبا ہے رح مبروراس جے کو کہتے ہیں جس بیں محرمات

اورمنای کاارتکاب ندکیا گیا ہوا درریا کو دخل نہو۔ حقیقتاً بین تح دربار خدا وندک میں قبول ہوگا۔ اور بیرالٹر کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔

صرب دسوس من دارن مینافکانمازاری حیاوس دار قابری و حساله شفاعتی یوم القیاف و مامن احل من امنی له سعنه ندم له مینافکانمازاری فادی و مینافکانم احد من المنافکان مینافکانم مینافکانم مینافکانم مینافکانم مینافکانم مینافکانم مینافکانم مینافکانم مینافکان مینافک مینافکان مینافکانم مینافکانم مینافکان مینافکانم مینافک مینافکانم مینافکان

کیا رهوس حدیث د حضرت امرالمومنین علی رصنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ من زارت بوی نفل موتی فکالنا زارتی فی حیاتی و من لم بزی قابوی فقل حیاتی و من زارت بوی فقل حیاتی و من المربی فقل حیاتی و من المربی فی میں موسیق کے مضمون کے موافق ہے۔ بہ بھی جو بحقی اوربیا بخویں حدیث کے مضمون کے موافق ہے۔

صرب بالمروس الله على من الدون الدون الله على من الله على وسلمال الله على وسلمان الله على وسلمان الله على وسلمان في جوارس سول الله على الله عليه وسلم - ثرجب (جرحف كديوال لله صلى الله عليه وسلم - ثرجب (جرحف كديوال لله صلى الله عليه وسلم كے لئے دُعاكرے اس كو قيامت كے دن درم اور وسيله ك الله عليه و الله على عاصل ہو گی - اور جرخف كه حباب رسول مقبول كى ذيارت كرے ہوكا بروس من صفور كى اور وه ان لفظول سے كے الله حدیث كے لئے طق منعد بروس من الله و الله عند كے صول كاسب ہے اور سرا بك حدیث كے لئے طق منعد بس الله جنة الموقعة الله عند كے صول كاسب ہے اور سرا بك حدیث كے لئے طق منعد بس الله و الله عند الله

فصل منجلدان احادیث کے جن سے حیات انبیار صلوات الترائیم البت ہوتی ہے۔ نصوص قرآئی کے علاوہ ندمرہ شہرا اور منفا نلبین فی سببل التدی حیات میں مذکور ہیں۔ ایک حدیث ہر ہے کہ ابو بیلے تفہ لوگول سے نفل کرنے ہیں انس بن مالک سے دوایت ہے۔ قال دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم الانبیاء اس یا فی قبورہ مربصلون ترجم ہے۔ دفر ما باکہ انبیا ابنی قبرول ہیں زندہ ہیں اور وہ حدیث جو خاص کر آنحضرت فسلے الترعیب زندہ ہیں اور وہ حدیث جو خاص کر آنحضرت فسلے الترعیب

### Marfat.com

سلم کی حیات کو نابت کرتی ہے۔ اور بہت مشہور ہے۔ ما مین احل بیدام علی کارج الله على دو حي صنى الده علين السيالا مد ترجمه وكوئي البائف بي سي جومجه بر سسلام بيبيج مكرا لندنعالى مجويرميري دوح كووايس كريك بي بيهال بك كرميس اس بر اس كے سلام كا بواب دنيا ہول ، ليكن علمائے اضت لات كيا ہے ۔ اور كما ہے كه به فضبلت برأس تحض كے لئے عام ہے جوشرف اسلام سے مشرف ہوجيكا ہو خوا ه قرشرلف كازار بهوباغام اورض مفام بريمي بهو أباب زائرس فبرشرلف اور مدين منوره كے حاصرت كے ساتھ مخصوص سے - بعضے علماراس طرف كئے ہيں كہ بہ فصنبلت زائرين كے لئے مخصوص ہے۔ال قبیب رکے قریبزرجوا حدین طنبل دیمن الترعليم كي روابين بين ہے۔ ما من احد البيلم على عند قديري ترجم، زيس ب كونى تخفى كم جوسلام بيجيم مجمد يرميري فرك نزديك ، اس كلام كى تخفيق صراح سے بعض متنا خرین فضلار کے کی ہے یہ کے کرک لام بھیخنا مسیدا نام صلے النزعلیہ سلم بردوقهم كاسب اقتل تم بيكرادادة دعا اور درخواست كام در النزنال و حفزرت دسالت برنزول سسلام ا وردهمت كارخوا و لفظهم سے ہو یا غائب سے۔ اس کا کہنے والا دریادیں حا صر ہو یانہ ہولیکن وہ کے السلام على محديا مهك السلام عليك بإرسول الله- النفيم كولعض علمائك ضاب درما لن سك سائقه مخصوص رکھا ہے۔ اور اس کا استعال غرکے لئے منع کرنے ہیں۔ مرطفنلی اور العلى حبتبيت بس استعال كيا حاسكنا ہے۔ دومرى قىم يە جىكراس سے مقصود سلام ا ورنعظبم بو جبیاکه زبارت کرنے دالے فرٹرلیب پرتہ بینے کے بعد کہتے ہیں یا جس طرح كم محبل نبس آئے وا لاامل مجلس كوسسسلام كزنا ہے دبكن يدكيفيبن مخصوص المخضرت کے ساتھ بنیں ہے ملکرسلام بوجب محم شراعیت متی جواب کا ہے خواہ روبروسلام كريك باكى قاصدك درايبرسلام بيعجدا ورشادع علبالصلاة والسلام بهنت بي متى بيل كرال واحب كى ادائي كري- ا ور اكربر كا من جا دبناسسلام کا قسم اول مین نابن برجائے تو کید بدین سے اور دوسری قلم میں جواب کا دیبا بطور المتباد کے ہے۔ اور جومدیث میں آیا ہے کہ حق سحانہ تعالى النه حبيب صلے الد عليه وسلم سے فرما با جوشخص آب كى أمن بيس سے آپ پرایک مزنبرسلام بیسیج بین اس پردس مزنبرسلام بیسیجول گاطاہرابیمعلوم بہذنا ہے کہ بینم اول کے ساتھ مخصوص ہے۔ ای طرح ہے کہ
کہا ہے اور نسائی نے سندجو کے ساتھ ابن معود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ
آمنے خورت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق شبحا نہ تعالیٰ نے بہت سے فرنتے بیدا
کئے ہیں جوز مین میں بھرنے ہیں۔ اور میری اُمرّت کا سلام مجھ کو بہنجاتے ہیں۔
یہ غائب کے متعلق ہے میکن جو تحض کہ حاضرہ اس کے متعلق ود حد شبی آئی ہیں بہلی
حدیث سے معلوم ہوتیا ہے کہ آخض سابق کا مضمون بھی ہے اور ابن عمروشی اللہ عنہما سے
حدیث ہیں جیا کی حدیث سابق کا مضمون بھی ہے اور ابن عمروشی اللہ عنہما سے
روایت ہے۔ من صلی علی فی قدیری و دونت علید وہ صلی علی فی مکان اخو بلغو ذیا یہ
ترجی ، در جو شخص کہ صلون بھی جا ہے مجھ پر میرے روصے کے بیاس میں خود اس کو
جواب دینا ہوں ۔ اور چو شخص کہ صلون تھی جو کہ دلالت کرنی ہے غیبیت کی حالت میں
ایک فرسٹ تہ مقود ہے جو آنحفرت تک سلام پہنچا با ہے۔
ایک فرسٹ تہ مقود ہے جو آنحفرت تک سلام پہنچا با ہے۔

سلام کیاتو دہ اس کو پہان کرسلام کا جواب دیتا ہے۔ اور ابن عبد البرنے بھی اسین کی تھیجے کرتے ہوئے روایت کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے بھی معمولی لفتی ذی کے ساتھ اس کو نفل کیا ہے۔ ییڑا ام عبادی کتاب عاقبت یس صفرت عالث بھی اللہ عنہا سے ایک مدیث روایت کرتے ہیں۔ مامن دجل یزور قبراہیہ فیصبلس عندہ کہ ایک مدیث روایت کرتے ہیں۔ مامن دجل یزور قبراہیہ فیصبلس عندہ کہ استانس ب اور عقوم۔ نر می ہے گر دہ اُسے استانس ب اور اگرا ہے کھڑے ہوئے ازبارت کرے اور اس کے نزدیک بلیمے گر دہ اُسے استانس کرتے اور اس کے نزدیک بلیمے گر دہ اُسے اس کا جواب ویا ہے۔ تو صاحب بار کو ہم ان اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی تخص اپنے شام ای قبر ہر گذرے تو صاحب بار کو ہم ان اللہ عنہ اس کا جواب ویتا ہے۔ سمنودی کہتے ہیں کہ اس فہوم کی بہت می صفیل ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب ویتا ہے۔ سمنودی کہتے ہیں کہ اس فہوم کی بہت می صفیل ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب ویتا ہے۔ سمنودی کہتے ہیں کہ اس فیر اس کی منعلی کہنا۔

ا باندی نوشق عری الا یمان بین سیم سیمان بی سیم سے دواہیت کرتے ہیں کہ اسلان کے کہا کہ یس نے آنرور صلے اللہ علیہ ہیں کو خواب ہیں دیجھا ہیں نے عرض کیا کہ اسوال اللہ حولاک آپ کی زیادت کو آنے ہیں اور آپ کوسلام عرض کرتے ہیں کیا آپ ان کاسلام سنتے ہیں۔ آپ نے فروایا لعصد دار دعلیہ م ۔ مال ہیں سنتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بی دینا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بی دینا ہوں اور ان کے ابرا ہیم بن بنتار سے رواہت کی ہے ۔ ہے ہے جہ بہیں کہ ہیں نے ایک سال مح اور کیا اور آخورت کی زیادت کے لئے مدینہ میں آیا۔ جب آپ کی قبرت لیے بریم جا اور سلام عرض کیا تواندر سے بین نے ایک آوا ذر بین کہ ایر آٹ نے ہیں وعلیك السّلام - ای طرح اولیا راللہ اور آممنت کے لئے مربہ میں آیا ور آممنت کے لئے میں مقول ہیں اور تمام علی رائی اللہ اور آممنت کے ایک ما بیار نیک دوات کے ساتھ ذری و ایس اس جا سے ساتھ ذری ہیں۔ جو حیات شہرائے علیہ الصلون و السّلیم ابنی قروں ہیں اس جات کے ساتھ ذریدہ ہیں۔ جو حیات شہرائے کا ما نیز جو کیا در آئی ہیں اور شہیب دول کے اعمال آپ ہی کی تواند میں بین الشری اللہ میں اور شہیب دول کے اعمال آپ ہی کی تواند میں بین بین السرور کے اعمال آپ ہی کی تواند میں بین بین السرور کے اعمال آپ ہی کی تواند میں بین بین بین السرور کے اعمال آپ ہی کی تواند میں بین بین بین بین بین بین بین بین بین دریا است کی عدید دو فاق کو لمدی فی حدیا تی بین بین بین آئی کی تواند کی بین السرور کے ایمال آپ ہی کی تواند میں بین بین آئی کی دیا تھی کی حدید کی دوات کے دیا تھی کی حدید کی دوات کے دیا تھی کی حدید کی دوات کے دولی کی دوات کے دیا تھی کی حدید کی دوات کی دولی کی دولیک کی دولی کی دولی کی دولیک کی دولی کی دولی کی دولیک کی دولیک کی دولی کی دولیک کو کی دولیک کی د

ابنی مراعلم بعدونیات کے مثل اس علم کے ہے جو میری حیات بس تفاداس کو حافظ منذر نے اور ابن عدی نے کامل بس روایت کیا ہے۔ اور ابو بعلی تفہ لوگوں سے نقل کرتے ہوئے انس بن مالک سے روایت کرنے ہیں کہ انبیار ابنی قبرول بس زند ا

ببيقى الن رضى الندعة سے روابت كرنے بي اور تھے كرتے بي كم الا نباع لايتركون في قبوره مربع دار لجين ليلة ولكنهم لصلون بين بدى الله حتى نيف في الصور يتركمب رابيار عليهم الصاؤة الى قرول بي جورد عات بالدك سامنين دن كالكن ده ازر صفي بن الدك سامني بها ل اک کہ صور مجولکا جائے ہیں گئے ہیں کہ اگر صحت کو بہتے جا بی نو صدیث کے لفظ بهی بین مراد به به که قبر من انبیار کی حیات دائی ہے جبین حیالیں دن تک مازا در عبادت ظاهرمنبين بهونى بيك سبيفي اورجهي كجته بين كمانبيار عليهم السلام كى حياست بہت سی مجمع صریتیں ولالت کرتی ہیں۔اس کے بعدد کرکیا ہے کہ جب الخصرت مونی علب السلام برگذیسے توصفور نے فرمایا کہ وہ ای فربین از برص رہے ہیں۔ ای طرح کی اور دوسری صرفین میں ہیں کہ آنحضرت کے انبیار سے ملاقات کی اوران کے ساتفه خازا دا فرماني يسلام التراجيين بينفي كمنت بين كمان تمام احا دبيث كا دارد مرار اس بریے کری بھانہ تعالیٰ انبیار علیہ السلام کی روطیں وفات کے بعد اُن بروائیں کردیتے ہیں۔ اور بہ حصرات الترتعالیٰ کے نزدیک مثل شہدا کے اُن بروائیں کردیتے ہیں۔ اور بہ حصرات الترتعالیٰ کے نزدیک مثل شہدا کے دنده بن اس كے بعد صاعفة نفخ اولى محكم نص فصّعِن مَنْ في السّملوات ومكن فی ایک شرص نرجم در الے ہوش ہو جائیں کے جو آسانوں میں ہیں اورجوزمین یں ہیں۔ ان کے اندر بھی اثر کرے گا۔ اس سے بالازم نہیں نا کمن کل الوجون بو بجراس کے کہ اس طالت بیں شعور جا تاریب گا۔ اور ابضول کے کہا ہے کہ شهدا حكم الى كى وجرس ال حكم معتنى بي . إلا ماشا عرالله -

بینی کہ بین کہ بیج حدیث بیں آیا ہے کہ جمعہ کادن سب دنوں سے افعنل ہے۔ تم اس دنوں سے افعنل ہے۔ تم اس دن کرود اس م افعنل ہے۔ تم اس دن کر ت سے مجھ بردر در در بڑھا کر دیمتہا را در وداس دن میرے سامنے بیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بارسول ہمانے در دد د آپ

کے۔ مالانکرآپ اور سیدہ ہو گئے ہوں کے ۔آپ الدمشاد فرمايا كمالترنعاك في البيارك جم كوزين برحرام كردباب اوربزان مبح لوگول سے تقل كرتے بورے عبداللرين مسعود رضى الدرعن سے رواين كرتے بين كمرة تخضرت كے فرمایا كم الترتعاكے نے بہن سے الیے فرشنے مفرد كرركھے ہيں جوند بن يركيمرن إورمجه كوميرى أمنت كے اعال بہنجائے بي ادراب سنے فرمایا میری وفات ممہالی کے بہرت اس لئے کہمہالی اعلاجب میرے سائمنے بیش کئے عالیس کے توجو نیک علی ہوگا ہیں اس برخدا کا مشکراداکروں گا ور جو برئے ہوں گے اس برتمہائے لئے استعقار کردں گا۔اسناد منصور بغدادي مجنة بن كم مفقين على معلم المعلمين فائل بن كريول ضاصيل المعلية سلم دفات کے بعدرزندہ ہیں۔ آپ اپنی اُمنٹ کی اطاعت سے خوش ہوتے ہیں اور انبیارعبهم السلام کے جم فرکے اندر اوسیدہ بنیں ہو۔تے۔ ببيقي كتاب الاعتفادين كمنة ببن كمانبيار عليه السلام كي کے بعد مجردال دی جاتی ہیں۔ اور بیسب خلاکے نزدیک شہدا کے مثل زندہ ہیں۔ اس كناب الاعتفاد بسبق من الله إلى كما نبيار علبال الم كى رُوجِين قبض كرك كے بعدائ بروابس كردى جاتى بي - اور وه صرات خداك نزدبك شهداى طرح زنده ہیں۔ اس کئے کہ بیغیر خدا صلے الدّعلیہ وسلم نے شب معان میں بیغیروں کی ایک جا عدت سے ملاقات کی مقی ما صلحب الخیص جوشافی المذرب ہیں کہنے ہیں کہ مسخصرت كاجو مال آب كي بعد باقى ربائفا ده آب بى كى ملكبت بس ربا جبيا كر حالت حیات بس تفا۔ ورندکی ملبت بیں منتقل بنیں ہوا۔ جس طرح کہ مردول کا منتقل ہو جأتاب ادراس كامعرف اسطرت مفاكه بلالحاظ مصركة آب كامل وعبال ير خرچ کیا جائے۔ جیسا کہ میراث میں کرستے ہیں۔ اور اس کو آنٹرور کی خصوصیات میں سے شارکیا ہے۔امام الربین کے اس قول کی تصحیح کرکے فرمایا ہے کہ انخصر من صبلے اللہ علبه دسلم کے منزوکہ بیل صدیق رضی النرعن کے قاعدہ کے موافی سے۔ان اکا بر علماركا كلام تقاصر كناب كراحكام دنيابل مجى حيات كونابت كباطاك لهذا انبيارعيبهم السلام كى حيات شهداكي حيات سيخص اوراكمل والمهدي بهي

ندمب مخدار ومنصوري يدنه كه جبيا كلام ببني سي بعن مفامات برطابري طور برمعلوم ہوتا ہے کہ انبیا کی حیات مثل حیات شہدا کے ہے بلکہ بیقی کی مراد افضل حیات کی تشبيبه ديناهم. اور دفع امنبعاد كرناب. يزكنهم خصوصيات بي اوراس صور ين اعتراض بنين كياط سكے كار بصنے علمار في ان مقام براعتراض كيا ہے اور كہاہے كم اكراس حبات مرادوه حالت ب جوح تسبحامة نعالي في الميدول كمالف البت كى بداور فرما باب بكن أخباء عِنْن دَبِهِمْ يُدُرِّ فَوْنَ سَالَ اللهِ صبحے ہے لیکن اس باب بیں کوئی خلاف بہیں ہے۔ کہ ننہد را براحکام مون مثل مكيت وغيره جارى بين اورب كهاب كدامام س نعب ب كود المحتها مَاتَ رسِسُ الله عن كم انسوي ومات وهوم اص من العشري -« رحب : - دانتفال فرما با رسول خداصلے الشرعليه وسلم في ابنى بيوبال تھيوا کئے اور انتقال فرمایا رسول خدانے اور آب راصی تنفے دس اسے ہم تحصرت کی طرف موت کی نسبت کرتے ہیں میرا ثبات حیات صابت کس طرح ہوگا۔ ورزکشی کہتے ہیں كونى تعجب كى حكرينس ب كرآب في انتقال فرمايا ادر الترف زنده كياء غابت المرام بين شهرستان امام الحربين كونت نقل كرية بين كرانهول في ببان كباكه سينرخدا فسلط الشرعليه وسلم ذنده بن اورجولوك اب يرصلوة وسلام بصحة بب أب اس كوخود سننة بن وا در شفار السقام من مسبلي رحمن الدعلبه كن بب كمنى صلے الله عليه وسلم كى موت دائى بنيس ہے جي سبحان تعالي كے آب كو والفرمون كابعدزنده فرمادياءا ورملكين كانتفال وغيره الموت كيساته ونط ہے جودائمی ہواور بیرحیات شہراکی حیات سے اعلی اوراکمل ہے۔ دور کے لئے حبائث كانبويت بلح مشبرا ورسك انتكال كسير اورحد يثول سے نابت ہواہے كرانبيا كے اجهام بوسبيده منہيں ہوستے اور نام مردوں کے لئے روح كاجم میں لوٹنا ثابن ہے۔ آگر حب وہ شہدانہ ہول کالم نوبدن کے اندر روح کے طرح فیام کرنے سے ہے کہ اس فیام سے وہ اس طرح زندہ ہوجس طرح وہنیا میں تفا۔ بالغررور كا كان زنده رب اوربيات الترتعالي كى قدرت بسب اس کے مُدوم کی حبابث دائمی اہل سنت وجاعت کے نزدبک ابک عادی بات ہے۔

منظلی اور عقل اس کو حاری بھی رکھتی ہے۔ کیس اگرکوئی دلیل معی صحت کو جہنے نو اس براعتفا دکرنا واجب ہے۔علماری ابک جا عنت ال بات کی قائل ہے اور اس کو منابت کی قائل ہے اور اس کو منابت کی قائل ہے۔ در اس کو منابت کرتی ہے۔

موسی علب السلام کا قبر بی رحبیا که حدیث بی آیا ہے) نا زدافر مانا یقنیا الیے جم کا نقاصا کرناہے جو محل حیات ہوا وراسی طرح سے جو صفات شب معراج بی مذکور ہوئے ہیں اور انہیا رعلیہ السلام کی طرف اساد کئے گئے ہیں سب اجہام سے صفات ہیں روانہ ہی ''

تهم الم منت والجاعث أل بعقيده ركفت بين كرسب مردول كے لئے اورخال كرا نبهارك كي كن اوراك مثل علم وتمع ثابت سب ا و دلفان سب كره بات برمهت کے لئے فربس عود کرنی ہے۔ حبیاکہ احادیث بس آباہے۔ اور بہنیں فرمایا ہے کھیات عودكرك كے كبد فرس بجروت آتى سے بلكہ فركى نغمت باس كے عذاب كو فيامت "كك ادراك كزنا ليه كار اور بلائت المضير التقم كاأدراك حيات كيما كفم وطب لیکن بریمی مکن سبے کہ کسی جُرزی حیانت اُس کے اجزا میں سے کافی ہوا ورائ فنم کی حبات صطرح دنبابس مفي نابت شروسكن جودلائل حبات انببار ولالت كرتي بل ال کا تفاصاً لویم ہے کہ ان کی حیات غذاسے ہے برواہ ہونے کے با دچود البی ہو جیبی دُنیا بس مقی کیونکرغذانو دُنیا بی اسباب عادیہ سے ہے ادر می سبحان قادیس كه غذا كے بغریمی زندہ رکھیں اور صبم بیل جن البی کیفیتیں اور حالتیں ہیا فرمادیں کہ غذا کی صرورت ہی باقی نہ رہے ۔ جس طرح کمجی تحیثی ا ورغم کے حاصل ہو گئے بر مرادل کھانے بینے کی صرورت بنیں رہی بلکہ یا دھی بنیں آنا۔ حالانکہ ہم لیا کے ریے ہیں کہ غذاحیات د بقائے بدل کے لئے سبب ہے لیکن کوئی دلیل اس کے صربیب یانی جاتی مکن ہے تی سیام تھا کے باس الیے دوسرے اساب می مول ہو بدن كوبا في ركه سكين. إن ذعك حسكن سنيئ في أيريط

مسائرہ بیں فدوہ المحققین کمال الدین ابن الہام رحمت الدعلیہ فرطتے ہیں کہ حجلہ المرفق بین علیہ فرطتے ہیں کہ حجلہ اہل حق اس برمتفق ہیں کہ قربین وح اس حدثک لوٹائی جانی ہے کہ جس کے ذراجہ سے مردہ فرکی تغمیت اور حذاب کا دراک کرسے۔ مہیت سے اشاعو اور حنبینہ دوج

کے اعادہ کیے ہیں زود کرتے ہیں۔ اور حیات ور و حے آبی ہیں لازم و ملزوم ہونے کو تسبیم ہیں کرتے۔ بجزائ بات کے کہ عادت المی الیں ہی جاری ہے کھیات کی بفا دوح کے درلیے سے ہے در نداصل ہیں حیات کا ممکن ہونا اور برور دگارعا لم کا بغر نعلی ارواح کے جمول کے زندہ کرتے پر فا در ہونا کوئی بات ہمیں ہیں اور اس بین کی کواخت لاف ہمیں ہے۔ بعضے علما کے حقیقہ اس بات کے فائل ہیں کہ دوح جم میں رکھ دی جانی ہے اور لیصنے کہتے ہیں کہ روح متی سے منصل ہوتی ہے اور نکلیف دوح ومتی کو ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے۔ "انہی "

فصل ا نبیار علبهم الصادة کی حبات بن اوراس صفت کے نبوت بن اوراک کے احکام اور آثار کے مترتب ہونے بن علما بین سے کسی کو اختلا ف نہیں ہے۔ بال بعضے علمار نے انبیار کی قرول بن اُن کے موجود ہونے اور نابت نہیں جب البست

کلام کیا ہے۔

اسینے علارالین قونوی جو محقین علائے شافیہ سے تعلق رکھتے ہیں فرط نے
ہیں کہ مجھے معلوم ہواہے وہ یہ ہے کہ انہیارعبہم العسلوٰۃ کی قرول میں ان کی ہی
طرح کی حیات یا وجو دجی طرح سے دفات سے پہلے تھا اور ان حفرات کا قرول کے
اندر ملاوت اور استقرار فروعی مسائل ہیں سے نہیں ہے۔ جس ہیں دلائل ظبنہ غیر قطعیہ کا فی
ہو بھی اور مشاہد ہ خارجی سے پہنا بنت ہو چکا ہے کہ ان کو جو حیات وفات سے پہلے
مامل منی وہ ندوال پذیر ہو گئی اور اُس حیات کے عود کا دعوی کرنے کے لئے کو فی
مامل منی وہ ندوال پذیر ہو گئی اور اُس حیات کے عود کا دعوی کرنے کے لئے کو فی
مامل منی اور داخی جا اس میات کے ساخت اور کھنے ہیں کہ آٹھ میں جا سے میات
متعادون سے اعلی اور اُس جا ور ہم بی ہمی اعتقاد در کھنے ہیں کہ آٹھ میات
علاجی سردہ المنہ کی عدند با جانت الما وی کے نزدیک لینے دفیق اعلیٰ کے سائھ
متعادون سے المات بہت ہی اصلے اور ہم بی ہمی اعتقاد در اُس کی آب قربین اعلیٰ کے سائھ
جب اور یہ حالت بہت ہی اصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے متعلن کیا کہنا ہیں اس کرتے ہیں قد بھرسرور انہیا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے متعلن کیا کہنا ہیں کہنا ہی کہ مودن کی قبر کے متعلن کیا کہنا ہے۔ کہ بہت کا جب ہی اور ہی کا حب بہت ایک کہنا ہے۔ کہ انہا کی خرائی مشل چوڑائی آسمان وزیبن کے ہے بہت اسے کہ بوت کی جس کرتے ہیں قد بھرسرور انہیا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے متعلن کیا کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں دور ہی کا حب بہت

## Marfat.com

ئى اكمل واعلى ہے۔ با و جود بجر حدیث بین آیاہے کہ انبیا کو جالبی دن کے بعد قربین بنیں بھوڑتے ہیں۔ اور بیر صزات اپنے پردردگار کے نزد بک قیامت تک نمازیں بڑھتے ہیں۔

دوسری حدیث بین ہے کہ میں اپنے پردرد گار کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ بول كر محط كونين دن كے لعد فبريس جيوڙي ال سے ظاہر برد كياكد لفين كرلينا انبياطليال کا اپنی قب سر پس اس حیات کے ساتھ اقامیت کرنا جو دفات سے پہلے منی اوران کا قبرك اندردائمي رمنا وتتوارب البكن موئى على السلام كا فرمي خاز برهنا بنهب نبلانا ہے کہ دہیں آپ کا قیام دائمی ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے جب کہ جیجے صدیث میں آباہے كه آنحضرت كے مولی علب السلام اور دوسرے انبیاصلوٰۃ النّدعلیم انجین سے ت سانوں بیں ملافات کی ہے۔ لبس نطبیق یہ ہے کہ ان حصرات کے اسانوں پرقیام فرما ہو نے کے با وجود بہمی کہمی دوسری کھر کھی منتفل ہو جانے ہوں تواس سے ببمعلوم ہواکران کا فرول کے اندر دائی رمینا لازم بنیس آنا بہاں تک وادی كاكلام كفاران كے لفظول سے ظاہر مونات كمان كو جونزدد سے وہ قركے اندر دائمي حباب ا در دائمي قب ام مس سے ليكن اصل مدعا بعني بيون حباب يروردگار عالم كے نزد بك نابن اورمسلم ہے ۔ اوجب ، نبوت دليل قطعي نص فرائي كے رونائجب کلام مذکورکو تخریم فرمانے کے لجاد خودی کہتے ہیں کہ ایسی دوسری حیات کے نبوت بی جوال جبات معهوده اورمعلومه جبی ہے۔ الکه غذاعا دیّا حاصل نہیں موسکتی ۔ كونى حجائدا اورنردد بهب ساءان كاخسندلات كاخلاصه فرك اندر المى قبام اس حیات کے ساتھ کرنے سے ہے جو دفات سے بہلے تھی لیکن اس مقام برکلام کی كنجائش ب اكرغور سے سناحات تومكن ب كذفابل قبول بواور ده برب كوفلى بال سے اصل حبات ثابت ہونے کے بعد رحبیا کہ خود انہوں نے قریس عدم دوام کا اعراف کیا ہے) اور الانبباع لا بنروسكون - دانا اكوم على تى بدو صرتين لاكرائي مرعا كوفوت دی ہے لواکا بنیاع احباء فی قبورهم لیصلون کے وارد ہونے کے اعتبار سے اورآب کا موسى علبالسلام كو قربس ان الريطية بوت ملاحظ فرمانا يحكم اذانعارا صنا تسافظعا ـ تواس بين كونى شك بنيس يه كدان حفزات كراحبالم شريف كو قربي

ركما بوا دنجماكيا ب اوران صرات كاابى مالت برباتى ربها بى اصل بهدا الدون بك جب الك كركى دليل قطى اس كے خلاف قائم ہوا وربداب كك البين قائم ہوئى -بس ابت موكيا كرجو حيات لفيني ب و قبور بن ب مركم المان بن والتراسلم-ا ورمحققبن صرات ابل مديث اورشرح كرف والے كتے بن كه مديث الانبالا باركون -ا وراس طرح سے اناا سے معلی دتی۔ درج نبوت کو مہیں بہنی ہیں۔ان صر بول کے را داول من سے بین الیے بین جوسو کے حفظ بلکہ اس سے اور زبادہ باتول کی طرف منسوب بس اور اگر بالفرض مجے مجی بول تو اس صربت کامطلب بہہ کے دبغرعبادت کے ہیں چھوڑتے ہیں بلہ قبرین بن دن کے گزرجا کے کے بعد الشرافال کی اطاعت اورصلو البن مشغول موجائے ہیں۔ انخصرت کے فضائل ہیں آیا ہے کہ کوئی البابيغ بنه بين دن كي ليد قبرك ما المفالية بول موائع مبركمين نے اپنے پرورد گارسے درخواست کی کہ بن قیامت کے دن ک اپنی اُمن ہی بن رہول۔ اكربه لوك بحكم وماكات الله بعن بهم وانت فيهدم - نزيم الله بنيس عذاب كرك كاأن لوكوں يرجب تك كرات أن بين بن نزول بلاست حفوظ رہیں۔ مکن ہے کہ اس صدیث ترلیب کے بموجب قبریس حبابت دائمی انحضرت کے لية مخصوص بود ا در تام انبياك ك اصل حيان جومتفن عليه ب الترك

روابت ہے کہ جب غمان بن عفان رضی الٹرتعالیٰ عنہ کو بلوا یکول نے گیرلیا الو بعن صحابہ رصنوان الدّعلیم مجیس نے آب سے کہامیصلیت ہے ہے کہ آب کمک شام کو چلے جائیں ناکہ اس بلا سے آپ کو ضلاصی ہو۔ آپ نے فرما یاکہ بیں ہرگز دوا نہیں تھا۔ کہ لینے دار بہرت سے جدا ہوجا دُل اور دسول خدا صلے اللّه علیہ دسلم کی قربت کو چھوڑ دول۔ اور وا قعہ حرہ بیں سعبہ رہا گسبیب رضی اللّه عنہ کے جرہ نترلیب سے بین دان مک اذال سننے کا واقعہ منہور ہے۔ جب کہ لوگول نے مجدِنہوی کو چھو ٹہ دیا خطا۔ لیکن نولوی نے اس کا جواب یہ ہے کہ مومنیس کی فر حبّت کے باغول بیں رہنا قرش لیب سے ہم ہر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومنیس کی فر حبّت کے باغول بیس سے ایک باغ بن جاتی ہیں بیا اور سے المرسلین کی فرشر لیب حبّت کے باغول بیس سے ایک باغ بن جاتی باغوں بیں سے ایک باغ بن جاتی ہے کہ مومنیس کی فرشر لیب حبّت کے باغوں بیں باغوں بیں

سے بولی۔ اور بر بھی بوسکتا ہے کہ مخصورت کے لئے قراس ای کے دوول وجے البي حالت موكمنتقل كے إخراسان وزین اورجنتوں سے بردہ أمضادیا كہا ہو۔ اس کے لئے اُمورا فرن اورا وال برزح کو دنیا کی حالتوں برقباس بہیں کرستے۔ جو صرود وسمن سے مقید ہیں۔ جو محد موسی علیالت لام کے قبر بین فار بڑھنے اور ادرآ تخصر سناكا ال كو آسال برد بجف كے درمیان مطالفت كے سلسكر بس كمليك كما نبيار علبرالسلام فبام فرا بوسلے کے با دجود کمی کمی ای قبور میں می نزول فرمالے ہیں۔ جولوگ ان حصرات کے فریس دوام کے قائل ہیں دواس کے خلاف سیکتے ہیں۔ ال کا عقدہ ہے کہ ال حصرات کا فریس قیام آؤ صرورہ اللہ اللہ اللہ الدور كىكى وفنت ال فوت كى وجهست جوالتر نفال في ان كودى سے ما الول بر بعى عرف كرين بين بابركها حائك كالخصرت صيل الدعليه وسلم في ال حضرات كوقبور بسال ونسن د مجها جب آب آسالول سے گزر رہے سے عصر حبیاکہ ذکر کیا جاچکاہے۔ ابنی برحال فاعل سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ مفعول سے گویا کہ سمانوں میں فیام کی صفت الخضرت كى بدكرانبيارى اكرجيبانا دبل ظامرك خلاف ب- اورجيخ ابن ابی حمزه ہجب میں تخریر فرماتے ہیں کہ انخفرن صلے الدعلیب وسلم کا أسانول برانبياركوشب معاج بب ديمناجيداحمال ركفناب اقل بهكهان حفرات کوان کی تبور بیس طرح سے ہیں کے خبردی ہے اسانوں کے ان مفامات سے منا بدہ کیا ہوا ورحی سبحاء نعالی نے وہ فوت بھیرت جس سے اس حالت کو ادراك كرسجين - آنخصرت كوعطا فرماني بهوجس طرحست الخضرت في فرما باب دابت الجئنة والنّاس في عرض هذا لحائظ يُرْجَب وبي تعضف اور دورح كواس د بوار كى چورانى بين د يجها ب اس بين دواختال بين اول به كرمنت اور دوزع کواسس مقام سے دیجا ہوجیباکہ کئے ہیں کہ بیں نے جاندکوانے مکان بس روشندان سے دیجھا مراد موضع روش وان ہوتا ہے۔ باجنت اوردوزح كى تنكل كور بوار كے عرض بين منشكل كرديا موا ور قدرت ان دونول كى صلاب

د دسری دجهه که آنحصرت انبیارکوسانول بی دیجنداس طرّح بوا بوکه

انبہاری ارواح کو النائی شکل بین کردیا گیا ہو۔ تمیری وجہ ہے کہ النّرنبارك تعالی اس برقا در بین کرانبیار کرام کو فہورے انتقا کرائی حبیب مرم کی نظیم کے لئے اس قام بریا گئے ہول تاکہ آب کو ان سے دل سنگی ہو۔ اس کے علا دہ ا در بہت ک دجہ بری بھی ہوسکتی ہیں جو ہائے علم سے باہر ہیں۔ یہ نام صورتی اختمال رکھتی ہیں اورکس ایک صورت کو دو سرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی صلاحیت و دو سرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی صلاحیت و دوسرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی صلاحیت و دوسرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی صلاحیت و دوسرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی صلاحیت و دوسرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی صلاحیت و دوسرے برٹر بی جہیں دی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ تدریت کا ملہ ترب کی میں میں جب کے انتہاں ہو سکت کی میں میں کرنے کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترم کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترب کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترک کی کی میں کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترب کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ تو درس کے ۔ انتہ بی جب کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ قدرت کا ملہ ترب کی جاسکتی ۔ خلا صدیہ ہے کہ تو درس کے ۔ انتہ بی جب کا درب کی جاسکتی ۔ خلا صدی جاسکتی ۔ خلا میں کی جاسکتی ۔ خلا میں کا درب کی جاسکتی کی درب کی جاسکتی کی درب کر بی کی کی درب کی جاسکتی کی درب کی کے درب کی کا درب کی جاسکتی کی درب کی کی درب کی درب کی جاسکتی کی درب کی جاسکتی کی درب کی درب

منجل ان دلائل کے جو انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے فر میں ہونے پر دلالمن کرتی ہیں۔ سلطان سعب لارالدین شہبدکا دانعہ ہے۔ سنگھ ہجری ہی ملطان ٹورالدین نے بین دیجا اورائن کو نصابغوں کی نفرارت سے مطلع کیا۔ ٹورالدین مربنہ منوّد و بین ایک ہرار فورے کے ساتھ بہنجا اورائن مربنہ منوّد و بین ایک ہرار فورے کے ساتھ بہنجا اورائن دوٹوں ملعولوں کو جلادیا۔ بھر حجد۔ و ان شراعیت کے گردا کرد کھائی کھدوائی اور اس کھائی کو بھلے ہوئے رانگ سے پڑکرادیا۔ جبباکہ اس کو باننفصیل مہدنشرلفین کے فضائل بیں بیان کیا جا جیکا ہے۔

مدینہ منوّرہ کے تام مورضین نے ال قصد کا ڈکرکبا ہے۔ اہنی ہیں سینے جال الدین مطری اور مجدالدین فیروڈ آبادی اور بڑے بڑے علمار شامل ہیں۔ اور تصدیق بھی کی ہے۔ امام عبدالنّد بافعی سلطان مذکور کے تذکرہ ہیں لکھتے ہیں کہ بعض کا ملبن سینیون نے کہا ہے کہ سلطان ٹورالدین کا شار جالیس اولیا وَل بیس سے ہے۔ اُن کے نائب سلطان صلاح الدین ایو بی تبن سو میں سے شمار کئے جاتے ہیں۔ ابن اثیر کہتے ہیں کہ ہیں نے شام اوران کے لعمد کئے جاتے ہیں۔ ابن اثیر کہتے ہیں کہ ہیں نے شام اور ان کے لعمد والوں کی نار تجیس معلوم کیس تو ضلفائے راشد ہیں اور عرائین عبدالعدی نے بعد کوئی با دست و فورالدین سے زیادہ نیک سیرت ہیں ملا لیکن نعجب ہے کہ ابنا ہو کئی با دست و فورالدین سے زیادہ نیک سیرت ہیں ملا لیکن نعجب ہے کہ ابنا والنّد اعلم۔

علامہ قونوی انبیار کے قبرول بیں وجود پرنرد دکرنے کے بعد کہنے ہیں کہ بہ گمان نہ کرنا جا ہے کہ انبیار کے قبرول بیں وجود پرنرد دکرنے کے بعد کہنے ہیں کہ بہ گمان نہ کرنا جا ہے کہ انبیار کی توجہ بنور سے منقطع اور ان کا قبر سے تعلق حُبرا ہوگیا ہے۔ بلکہ انبیا اور ان کی قبرول بیں ایک خاص غیر منقطع دائی تعلق

مابت ہے جو کسی دوسرے مقام سے اس درجر کا تعلق منابت بنیں ہونا۔ ای مرح سے تام مومنین کی فرول اور آن کی روول بیں خاص دائمی تعلق ہے جس کی دج سے وہ زار بن کو پہچائے ہیں اوران کے سلام کا جواب دیتے ہیں جمیع اوفات بين زيادت كالمستخب بهونا ال كي سب سي برئي دليل سيد ال كي ليداس بان بهن سی احادیث لاتے ہیں اور سکتے ہیں کہ بہتمام مدیثیں اس بات بردلالت کرنی ہیں کہ مرُدول کو اوراک اور سمع حاصل ہے کوئی نمک بنیس ہے کہ سمع عارضی ہے جو حیات کے ساتھ مرشر وط ہے۔ لبس سب کے سب زندہ ہیں لیکن ان سب کی حیات شهراکی حیات سے کم ورجہ رکھنی ہے۔ اور انبیار کی حیات شہداکی صبات سے کا مل نزید اس مسئل میں مقن ا ورجہورعلمار کے نزدیک لیدیدہ و السّام الدين ملكي سانقل كي كن سب و والنداعلم مجنية الحال و

والبيدالمرجع والمآل.

فصل أرمس الادداللة على مسالم مذكوره كانتمنسه بمحنف الول ردی برجواعزام پرناب وه بههکه جب کونی امنی آب برسلام کرناب الواسيك بدن شرافيد بي روح دال ماتى ب، برعبادت دلالن كرتى ب كرآب كوحيات دائمي ماصل بنيس ب- اس لئے كر اگرهيات دائى بوتى أوسلام کے دفنت روح ڈوالنا۔ کے کیامعنی ہوں گے۔ اس اعتراض کا جواب جیند وجو سے بیان کیا ہے۔ مجلداں کے بیسے کریہاں دورے سے مراد ... دورے میں ہے جو ميت کے قالب بي دالى حائے - بلكه عالم است فراق سے اس عالم كى طرف منوجہ ہونا ہے اوراس عالم کے لوگوں کا اصال کرنا کرسام اور اس کے جواب كا ندادك المسان بوا در العضول نے كہاہے كہ بركلام ابل ظاہركى بجد ك مطابی ہے۔ چ نکرون مام میں مردوں کا روح کے بغیر جواب دنیامکن نہیں ہے اس کے ان تغطول سے تعبر کردی ۔ اصل مقصد سلام کا شننا اورجواب کا دیناکا مل طرح پرہے۔اس بات کے یا وجود اگردورو سے طاہر منی ،ی النظ حابين تولازم أناب كرجهم شراف بي روح كي بقا دائمي موربياس لي كه جب كسي شخص كے مسالام كى وجه سے دوم مبارك انخفرت كے حبم بيني

گی آد بجرال کے قبض ہونے کا اعتقاد رکھنا کھی الذم ہوگا۔ ادر پر بنیرکی دلیل کے بہیں ہوسکتا۔ اگر ایبا اعتقاد رکھا بھی جائے آد بے در بے موت کا آنا لازم آجائے گا۔ جو شار سے باہرہے ادر اس کا کوئی بھی قائل ہمیں ہے۔ اس کا تسلیم کر لینیا عقلمند کی شان سے اعبد ہے۔ اس لئے یہ عمل ایک قدم کے عذاب سے خالی تہیں ہے ۔ کیو بحد شب وروز میں وراسا وقت بھی ایبا ہمیں سلے گا کہ جس بیں کوئی نہ کوئی آپ کی ایسا ہمیں سے آپ پرسلام کا جواب قرمانا لازم آگیا۔ میٹنے مجدالدین شیرازی کئے ہیں کہ حضور کا علی سلام کا جواب قرمانا لازم آگیا۔ میٹنے مجدالدین شیرازی کئے ہیں کہ حضور کا علی دوج فرمانا آپ کی شخصیت کے بڑوت برصاف دلیل ہے۔ اور مالیش کے خطور کا علی سلام بہنچنا گو با کہ خاص ایک تی وضع سے اور حالیش مخصوص سے روے مرا د ہے۔ مع شہوت اصل حیات کے۔ بال اگر کہا جاتا کہ رکو روی نی اونی جمدی ہولی سے۔ مع خلاف بجماح آنا ۔

#### Marfat.com

کے منافی بھی نہیں ہے۔ عل کامنقطع ہونا آخریت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے ہو آخرت بس منقطع ہے۔ وہ تکلیف اگر افجر لکلیف اور مجابرہ کے عمل کے اور بطور لذن ذكر مولئے كے حاصل موجائے أوكونى بات مالع بنيں ہے۔ جبباكہ حدث بين آياب كرستيدكا تناث صلى الترعليه وسلم شفاعت كو وفن بحده كرسك ا ورسجدہ کے معنیٰ بہال بربح عبادت وعل کے دوسرے مبیں ہوسکے۔ لعض کہتے ہیں کہ بیرخواب ہے۔ جینا کجر ابن عمر رصنی الندعت کی روابیت ہیں ہے کہ المخضرت كم فرمايا ب بينناانا نائه مرا ببني اطون بالحصوبة بينديس د بجنا بیداری کے حکم بیں ہے معمول نے کہا ہے کہ اس مالت سے ان ابیار کے حالات سے آپ کو خروبیاہے جو آپ بردی کی گئے۔ ان انبیا کے مالات سے آب نے بوجہ کمال بنین کے اس کو مناہدہ سے محم میں لاکرد بھنے سے تعبیب فرماد بالمشيخ علاو الدين فولوى كهت بين كه بربات كمنا كهد بعيد بيس سيك ارکی ارواح مفارسے بدن سے فرا ہو نے کے بعد مجز لہ ملائکہ بلکہ ملاکہ سے ا فصل ہیں۔ آوج طرح سے ملا تکہ مختلف صورت بیں منبدل ہوجائے ہیں ای طرح سے ار دارے مفارسے برانبیا مجی مختلف حبول میں متنال ہو جائیں مکن ہے کہ یہ نصرف بین فاص بردول کی طالب صیاب میں میں ملی مال ہوجائے اور اباروح منعدد بدلول بن بدن معبود کے علاوہ منصرت بوطائے ۔ جبیاکہ لعص محققیل کے ابدال کی وجرتمیرس کیا ہے۔ان ابرال بیں سے کوئی ابرال کمیں مقام کو حلاجاًا ہے۔ اور اول حگریس این شکل دمشال جیواد حانا ہے۔ صوفیب فدس الندار ارم نے عالم احسام اورعالم ارواح کے درمیان ایک عالم متوسط نابت کیا ہے جس کو عالم مثال مجنة بن- وه عالم اجها دسے لطیعت اور عالم ارول سے کثبت ہے۔ ارداح كاظهورا درمخناف صوراول كادكملاني بإناس عالم برمنحصر جرباعاللسلام كا وحبث كلى ك صورت بن طاهر مونا ا ورحفرت مريم كاسم بعورت بشرى د کھلائی دبنا اس عالم کے احکام میں سے شارکر نے ہیں۔ ابذا مائز ہے کہموسی علب السلام علية المان يمقيم موني كي اوجود قريس الى شكل مثالى س متمثل موكم بوك ادرآ تخصرت كان كودواول مقام كرمشابره فرمايا مورعالم

مثال کے بوٹ کے بعد بہت سے مسائل کے جواب خود بخود نکل آئے ہیں۔ اور بهت سے اعزاصاب فود مخود صل بوجائے ہیں۔ جیبے وسعن جنت کا بیان اور أب كاحبن كو د إوار كي جواني من مشاهده فرماناً وغيره بهال برسنسخ كاكلام منهاب حقیقت ید ہے کرا نبیا علیہم السلام کے حیات کے مسئلہ کی خلین وغیرہ اس عالم کے بہانے برموقوف ہے اور انخفرت کا موی اور اولی المام کو دیکھنے بی فین کرنے کے دوران مزوری سے کہ عالم روحال کے زمان ومکان کو عالم جمانی کے زمان ومکان کے درمیان فرق وانتیازفائم کرلیا حاسے۔ جبیاکہ صوفیائے مخففین کے ان دولوں کے درمیان فرق کمیاہے۔ ا در کہنے ہیں کہ عالم روحانی ہیں زمانہ ما منى بمستنقبل ا ورحال كى لفنيم بهي سب- يون عليه السلام كالطن ما بى بس بونا، موسى عليالسلام كادربات نبل سيعبوركرنا اورا تخصرت صيل التدعلبه وسلم ج ادر نلببری حالت بین دیجنا و بی اصل حالت سے جوان معزات نے ابی مثا يس بع كيا و زنليبه كها مفار اس حالت كي حفيقت الداس كا دراك أن كيمننل بهوا کے قائل ہوئے سے اعلی اور ارفع ہے۔ اور آنخصرت کا ان کی صورت مثالب کے مثنامدہ کرنے کے معاصف کے سلسلے بین کلام کو طول دیناحقیقی اصل مفصود دور کے جانا ہے۔ ابنوا شنے ہی پراکنفاکیا گیا۔ والٹر اعلم۔

# من رسوال أن المن كمتح الما المن كابيان كمتح الما المن كمتح الما الما كابيان

بزرگان دبن نے اس سعادت کے حاصل کرنے کا قصد فرمایا۔ اور اس دہار سے منزون ہوئے۔ نیز آنجناب جنّت آج سے وسب بلہ واستمداد حاصل کرنے کا بیان رصیلے النّہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سببدالمرسلین صلے اللہ علیہ وآلہ و سلم کے دربادی نہ بارت علمار دبن کے نزدبک بالا تفاق تولا و فعلاً بہترین سنن اور مؤکدترین سخبات بیں ہے ہے۔ فاضی عیاض و مشاہ کے قبر کی دیول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت ایک منفن علم کے قبر کی دیول اللہ صلے اللہ علما کے قبر کی زیارت ایک منفن علم کے قائل ہیں۔ اور دوسرول نے ان تول کی ویل سننت واجبہ سے اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ اور دوسرول نے ان تول کی ویل سننت واجبہ سے مراد مؤکدہ غایت ناکید ہے۔ اکثر علمار فرطنے ہیں کہ بعد ادائے جی فرایشہ زیارت اداکہ نائس کے واقعہ کے مشاہر ادائے جی فرایشہ زیارت اداکہ نائس کے دیشر میں ہوجا سے نو مانے ہیں کہ جب فرایشہ زیادت اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کا نمات کی ذیارت سے مشرف ہو۔ فوف کرے۔ اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کا نمات کی ذیارت سے مشرف ہو۔ فوف کرے۔ اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کا نمات کی ذیارت سے مشرف ہو۔ فوف کرے۔ اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کا نمات کی ذیارت سے مشرف ہو۔ فوف کرے۔ اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کا نمات کی ذیارت سے مشرف ہو۔ فوف کرے۔ اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کا نمات کی ذیارت سے مشرف ہو۔ فوف کرے۔ اور دعاکہ کے مدہر منوں آگر سبد کی آگر دیارت کا قصد کر ہے۔

صن بن نریادا مام عظم الوطیف دیمت الده طبیہ سے دوابیت کرتے ہیں کہ حاجوں کے لئے سب سے بہتر ہے کہ مکم معظمہ سے ابتداکریں اور ج کے ادکان بالاراس کے بعد مدینہ منورہ آئیں اور آنحض کی زیارت کریں۔ امام الوطبیقہ کے نزدیک زیارت کریں۔ امام الوطبیقہ کے نزدیک زیارت بہترین سخمات اور مؤکدترین مستحبات درجہ واجبات سے قریب ہے۔ چادول مذا ہب کے علم رہے ج کو مقدم کرنے کی تفریح فر وادی ہے۔ اور لبعنوں لئے کہا ہے کہ اگر ج کے دائتے ہیں مدینہ ترلیب پڑے تو بہتریہ ہے کہ ابتدا مدینہ سے کرے۔ اس کے بعدری کو مقوم ہو۔ اور لبعن بڑرگان دیں نے تو بہان مک کہا ہے کہ اگر ج کا داست مدینہ کی جانب سے نہ ہو لبین دیار مجبوب ان سے فریب ہو تو مقدم کرنا اوازم وقت ہیں شک ادکیا جائے ان سے فریب ہو تو مقدم قرار ان سے فریب ہو تو مقدم قرار ان سے فریب ہو تو مقدم قرار ان سے برکوئی اخت اس کے عاذ بین کے لئے مدینہ متورہ کی زیارت کو مقدم قرار دینے پرکوئی اخت اس کو چاراصول تراجہ و الدین سے نامی کیا ہے۔ اول اصول کیا البتہ و مان می میا دولے فامن خفن د فران می سے ان والد ہو اللہ والمن خفن دھوا الوسول ہوجد واللہ توابا دھیم اگر اور اور اور اور اور اور اور اللہ توابا دھیم الرسول ہوجد واللہ توابا دھیم الراحد میم الراحد اللہ والمن خفن دھیم الرسول ہوجد واللہ توابا دھیم الراحد میں اللہ والمن خفن دھیم الرسول ہوجد واللہ توابا دھیم الراحد میں اللہ والمن خور اللہ و المن خور اللہ و المن خور ا

اكر مخفين كدلوك جب طلم كري ابن جالول برآ دين آب كے پاس اور استغفارطار كري وه لوك الترسي إور المنتفقار كري ال على التي المنته بإ و كي تم التروي قول کرے والا رحم والا) کہتے ہیں کہ برائیت کر مجرز غیب دلاکر دربا رسالت کی حاصری بردلالت كرتى ب، ادرآ تجمنات سيمغفرت كاسوال كرنا ادرآ تخصرت سامنغفار كاطلب كرناب وه مرتبه عظمه بي جوكبي القطاع بذبرية بوكارج نكرس ردر كانزان مسلے الدّعلیہ وسلم کی حالت موت وجیات بکسال ہے اور ایخضرت کاموت کے بعدامت کے لئے است فقار کرنا۔ آب استفقار اس دفت فرملنے ہیں جب ملا تا کمت کے اعمال آپ کے ساحتے بین کرتے ہیں۔ قصل سابی بیسب وشاحت سے گڑر ميكاب ـ الخفات كى كمال دهمت سے جوآب اپنى أمّنت كے سامفر كھنے ہيں أمّبد ہے کہ آب ال تحض کے لئے مزور استغفار کریں گے۔ جو آب کے دربار ہیں اس کا طالب بن مرحاصر ہو۔ ببر بمقابلہ د درسرول کے موکد ترین ہے۔ ا درتام علمار سے اس ابن سے آب کی تبوت و حیات کی حالت کو برابر بھھا ہے۔ بہال کا کہ آداب زبادت بين محمرية ببن كم أن اين كويرسه ا دراستغفاد كريب السليليان اعرائى كا قصرببت مشرور ہے جو آب عى رحلت كے بعد زبارت كے بلئے آباتا۔ ا ورباس آبب کو برطامقار طارول مذامیب کے بروان کے اور براس تحض کے ص نے ارکان جے تصنیف کئے ہیں اس حکابت کو صرور بیان کیا ہے۔ اور بہن سے علمات كبارك جوسندان كومعلوم ہونى سب اى سندس دوابت كباب مى بن حرب بلالی سجتے ہیں کہ جب میں مربب منورہ آیا تو نبی صیلے الدعلبہ وسلم کی زیارت کرے آب کے سامنے بیٹھائی تفاکہ بکا یک ایک اعسرا . بی آن كرزبادت كى اور كين لكا يا خيرالرسل حق سجامهٔ تعالے نے آپ برجوسي كناب الذل فرماني به الله بين بيكها به كر كوادنهم اخطلمواالفسهم الاجنة . بين اب کے یاس ابنے گنا ہوں سے بخشش کا طالب آیا ہوں۔ آب میرے لئے اتفار كري بيركم كروف فكا وربيت يرهى بين ياخبرس دفنت لفاع اعظمه فطاب طيمهن لقاع والأكم لفسى الفلاء لفبرانت ساكت فبسه العفات وفيه الجوح والكم

Marfat.com

اس کے لیدخواب بین دیجینا ہول کہ آب مجھے سے فرمائے ہیں استخف کو بلا کر خوش خری سنادد که فی تعالی نے میری شفاعت سے اس کے گذاہ بخق دیئے۔ حافظ الوعبدالترمصياح الظلام بس امبالمومنين على بن ابى طالب كرم التر وجهد سے دوابیت کرتے ہیں کہ آل مور صلے الندعلیہ وسلم کے دفن کے بنن دو زر بعدایک اعوانی آیا اور فر سرگر سرااس کی خاکب پاک ایت سربرد الما مقا اورکہا تھا كم بارسول الندات في جو كيد اين رب سيناده بن في في سينا ورأب في مجد خدا سے بادلیا بین نے آپ سے بادلیا اوروہ برآین ہے۔ ولواظم اخطلموا الفسهد كلابة بسن في اليه أويظلم كياب ادرآب كياس الن الهابول كراب ميرك ك استغفار فرما يك و فرمت رايب سي ايك اواد الى فلاعف الحاد احادبي سے زيادت کے باكسے بس سنت ہونا ثابت سے جواس كی فعيدلت بن ذكر كى كنيس بينفق عليه مستله بك قبودكى زبادت كرياست بيد وي ستبدا لمرسليين كي قرنترلين ببرالفنوري اس لئے اس کے استحباب کے لئے انزا ہی نبوت کافی ہے اجاع امت سے اس کی نطبیلت اور انتہاب کو بیان کر دیا گیا اگر اخت او ب الوعور أول كے بات بن ب العصنے كمنے بين كم عور أول حارثين ہے۔ اس کے آب نے عود تول کو قبور کی زیارت کرنے سے منع فرمادیا ہے مرجع به به که آنرود صفح النرعليه وسلم ا درصاحبين لعني الويكروعمر دصي النعنيم كي ربارت عودرت ومرد دولول کے سلے متحب ہے۔ ادران فبورٹنرلعب کی زبارت اس مالغسن سے منتنی کے جوعور آول کی بابن آئی ہے۔ لعضول کے کہا ہے کہ آب کے ابندك أسلام بسمنع فرمايا مفا وه مالعت اس صريت كى وجه سے تفى نعبتكم عن ذبار الفنوس تركيه دريس في توكوفيوري زبارت سيمنع كب مفار) ببرلیدین منسوخ ہوگئی۔

منہنوری جوسٹ فعیہ کے علمائے مناخرین ہیں سے ہیں اولیا والندا ور صالحبین کی بنورکو بھی ای حکم ہیں رکھتے ہیں۔ اورک بدہ النسار فاظمہ زیم الاستہدا کی ذبارت کرنا اورک بیرالئم ہدا کی زبارت کے لئے ان کا تشرلیت کے جانا ابت ہدا گا تا اور دوروا ہوں کے فہور ہیں مذکور ہو چکا ہے اور دوروا ہول

يس أم المومنيين عاكث مصدلقِه رضى الترتعالي عنها كالكمر بيس عبدالرين بن الم ی قرکی ڈیارٹ کرنا بھی آبا ہے جومہنوری کے اس قول کاموبدہ والتہ اللم لبكن قباس كاتفاضاً ورفيصله بيه به كه اكريفنع كى قرول ا ورشهدات أحد كمفابر ا در دوسری قبور کی زیادت کرنامنخب ہے تو قبر شرلعیت آنخصرت صلے الٹرعلیہ وسلم کی زیارت-اس کی تعظیم اس سے برکت حاصل کرنا اور بذراجیہ صلوٰ وسلام کے رحمن اورفيض حاصل كرنا بطران اولى متحب بهو كاما وربعن علمات كيا ميك فبوا ی زیارت سے مقصور محص با دا دری آخریت ہے جبیاکہ حدیث بیس آبا ہے دوس والفنس فانها تن حكوكم الاخرة وترجمس ورقرل كى زیارت کرد وه مم کو آخرت یا دولایس کی) ا در کھی زیارت قبور اہل قبور بر دعاا وراستغفار کے لئے ہے۔جن طرح آتخضرت کی بابت آباہے کہ اہل بہت کی زیادت کی اورکہی اہل قبورے انتفاع کی وجہسے جس طرح قبورصالحین کی زيارت كمنعلق آياب، امام مجت الاسلام كتن بن كم شخض سے حالب حبات برکن حاصل کریتے ہیں بعد مون کے مجمی اس سے برکن حاصل کرسکتے ہیں۔ ا مام نتا فعی رحمت النتر علیہ نے فرمایا ہے کہ موسی کاظم سلام النّه علیہ کی فیر ا حابت دعا کے لئے تربا ف اکبرے اور ابن مشائخ نے کہاہے کہ ہم نے جار اولب ارالندكو بإباب كدوه ابني قبور مين اس طرح سے تصرف كرتے بين ض طرح سے حالت حیات میں کرنے تھے۔ با اس سے زیادہ ، بہنے معروف کرخی وسیسے محى الدين جبلى اوردوا ورمشائح كا ذكركيا هديعن علمائ مربب استغرادبا ا ورفص دانتفاع بن اضت لا ف رکفتے ہیں۔ جینا نجر بننے کمال الدین بن عام کے تقل كباسه والتداهم الومحر ماتكي كهت بين كرمين سي قصدانفاع كزنا يرسن مرمصطف صبل الشرعليه وسلم اود تام فيورمرسيان كي زيادت ببن بدعت بن ہے۔ امام ناخ الدین سبی کہنے ہیں کہ ابو محد مانکی کا انبیا کی قبور سندلف کو منتنظ فراد دبنيا جبح بهيكن غيرقرول كى بابت بدعت كالحكم لكانا اس بب اعتراض مب انہی کیمی کیمی زیادت ایل قبور کامی اداکرنے کے لئے ہوتی ہے صربیث بین آبا ہے کہ میت کے لئے سب سے مانوس حالت اس دقت ہوتی ہ

جب کون اس کے شناسا کل بیں سے اس کی قبر کی زبارت کرنا ہے۔ اس کے منتعلق بہت سی حدیث مرفوع بیں آباہے من زام قبر ابع بب منتعلق بہت سی حدیث مرفوع بیں آباہے من زام قبر ابع بب فی کل جمعت اواحد ها کتب باسل وائ کان فی الدنیا ما قبل داللہ بھا غاقا۔ ترجمہ : ۔ ر جو خص کہ اپنے مال باپ کے قبر کی زبارت ہرجم تحرکزنا ہے باان دونوں بیں سے ایک کی دہ تھا جاتا ہے نیک اگر چہ دُنیا بیں اس سے پہلے ان دونوں کا فاق نندہ ہوں۔

معنى ندكوره حاصيل المم مالك رحمت الترعليه بسينقل كباب كرة ر کھتے سے کہ لوگ کہس زرنیا فرالنبی اس قول کی وجرکرامیت بیں اختلاف ہے عبدالى مصنفى كيت بن كراس كى وجربيب كرزبارت ابك البافعل بص كاكزا شرکرنا برابر ہے۔ سیکن آنخصرت کے قرکی زیادت واجب ہے۔ فاصی عیاص مالکی کے نزدیک مخاربہ ہے کہ قرکی طوف زیارت کا منسوب کردیا کرامت کی وجہے۔ اگركہاں كر زُرنا الني توكونى كرام بن بنيل مع بوجر صديث اللهم لا نجعل قارى وثنا يعبد اشند غضب الله علے قوم اخد واقبی البيائهم مساق ترجید: - داے الدّ من بنا تو میری فرکوست کی بیستنی کی جائے سخت يهوكبا الندكا عصراس قوم برجنهول سنايا البياني في فرول كوسجده كاه اور اكرجيب ثربارت أن قهم سي بنبس ب يلكن زبان كواس لفظ سي محفوظ ركفنا تفاضر اختباطب ومبياكم المم مالك رحمن التدعليم كاطريق بالبكن صريف بين قركا لفظ وافع ہوجانا اس بات کے منافی ہے۔ بھی کتنے ہیں مکن ہے بہ حدیث امام مالك كوسر المن يمور ابن رست ديا مام مالك رحمنه الترعليه سي نقل كباب كم بن درن البني كے كينے كو كروہ بھتا ہول ال ليے كدني صيلے الدعليه ولم ال بان سے اعلی ا ور ارفع بین کہ آب کی زبارت کی حائے۔ ہان فرکی زبارت کہ سکتے ہو۔ ادرابن دمث دبر بھی کہتے ہیں کہ کامین کی دجہ یہ ہے کہ زیادت کا لفظ اکثر مردول کے منعلق استفال ہونا ہے اور آیب ہرزندہ مخلوق سے زندہ تر ہیں لعصوں کے كہا ہے كذر باردن كالفط اكثر وبنينز مبيت كے ابصال نفع كے لئے استعال كيا جاتا ہے ا در بنی صلے اللہ علیہ وسلم کی ذبارت اس غرض سے نہیں ہے۔ بہرصورت کرامہت کا منتا باعتبار ظاہر کے دعابت لفظی ہے۔ اور دوسروں کے نزدیک عدم کرامہت کا منتا باعتبار ظاہر کے دعابت لفظی ہے۔ اور دوسروں کے نزدیک عدم کرام ہت کیا ہے۔ اور دوسروں کے نزدیک عدم کرام ہت کے لیے دیا ہے۔

فصل قبرشرلف کی زیادت کے لئے سفراختیارکرنا اور اس سعادت عظمے کے حصول کے لئے اونوں کے تحافے کے استا۔اب حب کر زیادت کی فصیلت اوراس کامنخ ہے نا المارت بوكيا أوسفر كاجواز ادراس كااسخباب بهي لازم آبار دلائل كے عام بونے كى دجه سے ورب اور بعد دونول ایک بی میم بین بین الیکن صریت ہے لاتشده الرجال الاالی "للث في مساحل فرحمي :- رمت كسوتم إنه كوا وول كو مرتبي مبحدول كوان اس مدیث سے مرادان بین مجدول کے علاوہ کئی اور مجدکے لئے سفرکر لے کی مما لغیت ہے۔جبیاکہ مخوکا قاعدہ ہے کہ مسنتنے منہ منتنے کے جس سے ہونا جاہیے ایس مطلق سفر کی ما نعت جوان مساجد کے علاوہ ہولانم نہیں آنی اور ان بین مسجدوں کے علاوہ سفر كرناكس طرح منع بوسكتاب حالابكه بالاتفاق سفرج وسفرجهاد اوروادكفرسس بجرت كرنا نيز تجادت اودتام مصالح وبنوب كے كے سفركرنا جائزے ليعنوں ك كما ب كرال سرور صلى الدعليه وسلم كالمقصوديد ب كرفون منفصوده مساجد کے قصد میں بین میں معدوام وسی البنی اور معدا تصلے ان کے علادہ البی میری بنيسب باوجود كيه الخضرت طسلي الته عليه وسلم كى زبارت كا فصداب كالمبخراب کے قصد کو مستنازم ہے۔ اور آپ کی قربت کی وجہ سے ہے۔ اور اس معتام کی برکٹ سے مفصد دہاں کے موجودین کی تعظیم ہے۔ جس طرح سے آب کی حالت حبا بس آب کے نزون صحبت حاصل کرنے کی غرض کے سفر کرنے تنفے نرکہ مخص مقام کی۔ بعضول نے کہا ہے کہ بین مجدول کے علاوہ جو سفرکرنے کی مما لغت کی گئی ہے وہ باغذبار تعظيم وفطبلت ادرتواب دوجيد بوني كاغرض سيب جيباكه ان مساجر كاحافى یں سے۔ در شاس اعتقاد کے بیرکوئی مالفت اورکرامیت مہیں ہے۔ لیکن جو مساحدمنبر کشهرول سے فریب ہول ان کی سواریا بیادہ یا زیادت کرنا جائزے جس طرح سے کم محدقبا کو۔ لعبق علمار نے کہا ہے اورجہورعلما کہتے ہیں کہ ال "بن مبحدول كےعلاوہ زبارت كى ندرماننا جائز بہيں ہے اور لعضوں كےمطلقا جائزركھا

#### Marfat.com

ہے۔ لبعنول نے کہا ہے کہ اگر سفر لے شتر دحال راجز کیا واکسے ہے تو جائز ہے ورہ بهي عبدالتدين عباس من التدعبكماس استخص كمنغلق ليرجعا جس المعرفيا تك بيدل مانكى مدينه بين نذر مانى منى - فرماياكه ال براس كالجدا كرنا لازمس ظاہرا آب نے بہ مماس کے فضائل کی وجہ سے دیا ہے۔ حیا کیروار وہواہے کہ اس میں غاز برصناع وسك برابري ودان مين دوركعيت برصالينا مبحد اقصل بين برادركون ورسف سے افضل ہے۔ آنخصرت کااس مجد کی طرف سوار و بہا دہ سفر کرنا اور عمد منى الترعن بكا قرمانا كه اكريب مبحركس من سه اطراف زبين شيح بوني توافسوس ان اونٹول برجواس کی طلب ہیں ہلاک نہ ہونے۔ان فضائل کا خیال کرنے ہوئے حصرت عبدالدندك ببهجهاك كوبابيم يمهريمى مقصود بركنت كے اعتباد سے مساحد ثلاث کے حکم بیں ہے۔ اور سفروسٹ ترمال کے اختیاد کرنے کے سلیلے ہیں مساجد "الانتهك مذكوره حكم مي ال معدكاً ذكرنه كرنا اكتفاكرني وجرس تفاركبونك مدينه منوده سے قربب ہونے کی وجہسے دوری جگہاں کی نصبیلت کا ذکر کیاجا چکا تھا۔ والتہ علم جَسب کوئی آ دمی حضرمت سمبرالمرسلین کی زبادت کی نزیدمان لے نواس کے پوداکرنے بین کی کواخست الماف بہیں ہے لیکن غیربی صیلے الدعلیہ وسلم کی زبارت كى مذربي اخت لا ون سب سلف صالحين كاست بركائنات كى زبارت كى غرض س سفركونا كنرسس البن مع منحله السك الميرالمونيين عردصى الترعن كي المافت ك زماند بين بلال مودن كاشام سے مدينية الے كا قصمتم وسے وابن عساكروسى الترعنه ابی دردار رضی اکترعنه سے روابین کرتے ہیں کہ بلال نے کے شخصرت کوخواب میں دیجیا آپ فرطائے ہیں کہ اے بلال ایم بیا ظلم ہے کہ میں ہاری زیادت کو نہیں انے ۔ آسی وقت بلاک این سواری کے دربعہ مدینہ کے قصدے روانم موسکے۔ جب فرمزلوب پر بہنے تو اسٹ کمبار ہو کرعا جزی کے سامفر ویے نباز خاک بردکھا۔ ص اور تحبین رینی الندعنهم مجره سے باہرنکلے ان کو گو د بیں لے کرسر دحینم کو جو ما۔ تفور اسی زما س كردا مفاكه حصنرت فاطمه زبرامني التدعيناتي دارلغا كونشرلب ليحالحي مغيل. لوگول نے بلال سے اڈال سننے کی خواہش کی سب کے مشوہ کیاکہ ص اور حبین رض التُدعينم فرمائين توبلال كواذان كيف سے كريز شريوگا ورنه بلال است

صدين رصى الترعنه ف المصرف كي وفات كي بعد بلال سي سي جابا تفاكم الويجرين لئے ا ذان کیکاراکری تو بلال نے کہد ما مقاکہ اے الو بخریم کے مال دے کر محصفر بلا اورراه خدا من آزاد كرديا برسب آب كے اپنے لئے كيا مقابا خدا كے لئے الوكر في في ما با كر ميں نے خدا کے لئے كيا تفار بلال نے كہا تھے كواب بھى خداى كے لئے جبور دوناكم میں خودمخنا روسوں مجھ میں آئی طافت بہیں ہے کہ رسول خدا صلے النہ علیہ وسلم کے بدكى دوررے كے لئے ازال كبول اس كے بعدشام كو چلے كئے تنفے اور دہال سے زبادت كرك كومدينه متوره تشرلف لاك ركلام كاخلاصه ببه به كرجب امام صن وامام حيين رصني التدعم الناح أن سے فرما ياكه اوان كيئے تو بلال رصني التر تعالى عند مسجد كي جهن رجس ملك كالخضرت كي المسنى المرك المراكم المناكبر التراكبر كمها تولوكول بين شورج كلا كوباتام شهرمدينه حركت ببن أكبا جب اشهال اللااله الا الله الما ولله الما تزلزل بهنت زائد مبوكيا - ساكنان مدينه بل كريه وزارى اور شوربهت زباده ببدا بوگباجب اشهدان محلّ ادسول الله و فرمایا ایک دوسری فيامن فائم بوهي كوني عوريت ومروخور دوكلال مدينه بس الباكن عوركا باسرنه لكل آبا أبهوا ورندر وبابو كوباكر سبدالمرسلين صيلے الته عليه وسلم كى مصبيبت كا دن نازه بوكيا- كيت بن كمانتهائى كي عبين ادرغم كى وجرس اذان كو بوراندكرسك اورائزات كرمنى المدعث

کی بہت بہرکہ جب ا مبالمومنیس عروض الدعت ہے مک شام فنخ کیا اور ببنالقدی کے باسف ندول سے سلح کی اور کوب احبار آکر منزون باسلام ہوئے نوعم بن خطا ب رصنی اللہ عنہ کو ان کے اسلام سے بے انتہا مرترت ہوئی ۔ والبی کے دفت اُن سے فروا اکر عنہ کو ان کے اسلام سے بائف مارینہ حیاوا ور سرور انبیار صلے اللہ علیہ فروا کہ ایک کوب اگر حیا ہوتو ہا ہے ساتھ مارینہ حیاوا ور سرور انبیار صلے اللہ علیہ سلم کی زبارت کراو کوب احبار نے کہا بہت خوب اے امبار کومنین بی البیا بی کرول گا۔ مرینہ متورہ بیس آنے کے بعد سب سے بہلاکام جوامبر المومنین کے کہا وہ پنجی برصلے اللہ علیہ وسلم برسلام منفاد

عبدالرزاق نے می سندول سے دوابیت کی ہے کہ ابن عمرونی التّرعنماجب

سفرسے والی آتے نف تو پہلے فرشر لوب ہر وہ بنے ادر جہنے السّد اور کہنے السّد اور کہنے السّد اللہ السد معلیات یا ابا بجب السّد اللہ کا مؤطا بیں بھی یہ دوابیت موج دہے۔ ایک شخص نے ابن عرف کے غلام نافع سے دریافت کیا کہ کیا تم نے یہ دیجھا تھا کہ ابن عمر قبر قرار اللہ کرتے نظے ابنول نے کہا کہ بالکہ کیا ہم کے یہ دیجھا تھا کہ ابن عمر قبر اللہ دیکھا کہ فرشر لوب کے باس کھڑے ہو کہ کہنے تھے اللہ کر سے دائد دیکھا کہ فرشر لوب کے باس کھڑے ہو کہ کہنے تھے اللہ کا مواجہ کا اللہ کا مواجہ کا اللہ کا مواجہ کی ابا لیکس المستد مرحلی اللہ کی ابالہ کی اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کا مواجہ کی اور فیلہ کی طرف گیزیت کرکے کے السّد کو تعلیم کی قبر مرحلی اللہ کہ ورحمن اللہ و بو کا نہ ا

بيان كرتے ہيں كه مردان بن الحكم نے ايك شخص كو ديجاكر ا بياروئے نياز فرنشرلف بنوی برر تھے ہوئے بھا۔ مردان نے اس کی گردن بروکھ ہوئے بھا۔ مردان سے اس کی گردن بروکھ ہوا کہ اوجان مسيح فعل كاتومزنكب بورما ب بيكبياب وال نے كہا خردار مجھے جھورت میں سے انہا چرو بھر ریہ بی اکھا ہے ملکہ محدصیلے النہ علیہ وسلم کی زرین بہ د کھا ہے۔ اور کھنے نگا کہ بین سے مغیر ضوا سے مناہے آپ فرطانے تھے کہ دبن پر اس و فنت رونا حيا جين وفنت ولابنت ناً ابل كوبيني النّداس كيّن والبيس المني بور عرب العزير ملك من مس مدنيمنوده كوفا صديجي كرن من اكدان كا سلام رسالت پناہ کی جناب بن عض کرے۔ان کا بیفعل نابین کے وسطرز مانہیں تفا۔ اس خرکی روابیت مشہورہے۔ اورون ابن صن رمنی الدّعہما سے روابیت کریے نے ہیں کہ ابلی قوم کو قبرشرلیب کے گرد کھڑے ہوئے دیجھ کرس نے ان کومنع کیا اور كهاكه يبمير خواسك فرايات ميرى قركوع بدمن بناؤا ودليت مكالول كوفرتان شكرو-جهال كبيس تم بومجه بردرود بعجو الفينا تمهارا دردد مرس باس بنجاب زبن العايدين رضى الترعن سيروابن كرين بي كراب في المنخص كود كهاوه أس كفرى سے جونبی صلے اللہ علیہ وہم كى قبر شرافت سے نز دباب تقى آنا تفااور دُعا كرتا مفا آب نے اس كو منع كيا - اس حديث كم ضمون كواس كے أو بر را معا - ابك وسرى ردابت بين إباب كسهل بن بيل كن بيل بن بين مرضا صلى الدعلب وسلم كسلام

کوہ بائس وقت صن بن ملی رضی النہ عہم فاظمر نرم رصی النہ عہما کے گھر میں شام کا کھانا لوش عبان فرمار ہے تفے مجھ کو اپنے پاس بلا یا چوبکہ مجھے کھانے کی تو اہش کم مفی اس کے کھانا لوش عبان فرمار ہے تفے مجھ کو اپنے باس بلا یا چوبکہ مجھے کھانے کی تو اہش کم مفی اس کے کھانے میں شامل نہ ہوا۔ آپ نے فرما باکہ قبر پر کبوں کھڑے ہو سلام کر وا در چلے جا و ۔ بھر کہا قال البنی صلے اللہ علیہ وسلم لے کہ میری قبر کوعید من بنا و ۔ الآخر) اور فرما باکہ تم اور باشندگان اندل نزدی میں برابر ہو۔ اس طرح کی روابیت امام زالجا بی رضی اللہ عنه اور باشندگان اندل نزدی میں برابر ہو۔ اس طرح کی روابیت امام زالجا بی منع کیا ہے حدِاعت دال سے گؤر گئے ہوں گئے بالکلف اور بنا دٹ کی علامات اُن میں مشاہدہ فرمائی ہوں گی بال حضرات کا مقصد شنبہہ اور نعبلم اس بات کی دی ہوگی کے حصنور باطن میں قرب و بعد دونوں برابر ہیں۔ جیساکہ کمی شاعر نے کہا ہوگی کہ حصنور باطن میں قرب و بعد دونوں برابر ہیں۔ جیساکہ کمی شاعر نے کہا ہوگی کے صدور باطن میں قرب و بعد دونوں برابر ہیں۔ جیساکہ کمی شاعر نے کہا

درداہ عنق مرحلہ قرب بُور غیب میں بینمت عبال دُعامی وستمت

امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ قبر شراعی کے نزد بک دیزبک کھڑا

ہونا کمروہ ہے خاص کراہل مدینہ کے لئے درہ اصل زبادت اور فرشرافی کی حاضری واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھرنے کے منزاد ون ہے جس سے آلکار کی کو نی صورت بنیں ہے۔ اس لئے کہ انکم اہل بہت سلام اللہ علیہ مجمعین سے دوایات میجے بنیں کہ جب یہ حصرات آنی میں کہ جب یہ حصرات آنی میں کہ جب یہ حصرات آنی میں کہ جب یہ حصرات کے منظم سے کھڑے ہوکے سلام کو حاصر ہونے سے نواس سنون کے فریب جوروصنہ فرائے کے منظم سے کھڑے ہوکے سلام عمد من کرنے اور فرما فلے منظم کہ یہ درسول خدا سے مرکی جگہ ہے۔

مطری کہتے ہیں کہ مجرہ شرایب کو مبحد ہیں داخل کئے جانے سے پیٹیز بزرگور کا یہی طریقہ تھا اور اب کھڑے ہونے کی جگہ جاندی کی منے کے مقابل ہیں ہے جو انخصرت کے دوئے الارکے مقابل دیوار سے نگی ہے۔ جنانچہ آواب زبارت کے میان ہیں انشارالٹراس کا ذکر آئے گا۔ آنخصرت صلے الدّعلبہ وسلم کے فرمان لا تجعلوا قبری عبد لاا کی بہت حافظ منذری کہتے ہیں۔ اختال ہے کہ آپ کی مُراد فبرین فی کرنا ہوا دراس بات کی جانب اشارہ ہو کہ آنسرور کی کرنے کی کرنا ہوا دراس بات کی جانب اشارہ ہو کہ آنسرور کی

زیادت عبد کی طرح مت بنا و که برسال بی ایک دوم تیم سے زائد ند آؤا ور لا بخطوا بیوت کے قبور اسے مُراد مکالوں بی باز نزک کرنا ہے اور مکالوں کو مثل فیرور کے بنا دینا ہے۔ لینی مثل مُردوں کے پڑے دیں اور کوئی طاعت و عبادت مذکری ابنداس حدیث کوان معنے پر مجمول کرنا مناسب ہے۔ اور شبکی کہتے بیں کہاں حدیث سے مُراد زیارت کے لئے تعیق دفت کی ممالفت ہے جبیا کہ عید کے لئے تعیق دفت کی ممالفت ہے جبیا کہ عید کے اس بی زینت دا دائش اور جباع سے پر مزکب الم شخصدر با ہوگا کہ اس بی زینت دا دائش اور دُعا بی پر مزکب الم جائے۔ جبیا کہ عید بی رسم ہے بلکہ جا ہینے کہ زیادت سلام اور دُعا بی پر مزکب الم اس بی دینت دا دائش اور دُعا بی پر مزکب الم می دینت دا دائش اور دُعا بی پر مزکب الم می دینت ادر ادب وائحیار کے ساتھ حاصر ہوئے اور دُعا مانگنے اور کثرت زادی ادالتی الم می در النہا میں در الدی دالتی الم میں در الدی در النہا میں در الدی در الدی در الدی در النہا میں در الدی در الد

بعض دوابتوں ہیں آیا ہے کہ جو کلمب اس آدم صفی اللہ نے دربار خداوندی سے سیکھے سنے اوران کی نوب ومغفرت کا فرلیہ ہوئے کے جی جبیاکہ قرآن مجبد ہیں ہے فتک فی اکد کہ من ڈب کیکانپ فتاب عکب لا فرجم ہے۔ اللی جمت مجل اللہ علی علی اللہ علی

دوسری قرم - آنجناب صلے الله علیہ وسلم سے توسل حبات دبنوی ہیں انت المیادہ ہے کہ شار ہیں بنیں آسکا۔ حدیث ہیں ہے کہ ایک نا بنیا آدمی نے حصور کی ضرمت ہیں عوض کیا بارسول الله صلے الله علیہ وسلم دُعا فرما ہے کہ خدا وندتعال محمد کو عافیت میں کرے آپ نے فرما بااگر تو بینائی جا بہتا ہے تو بیں خدا دندگر بم سے دعاکروں کہ تو بینا ہو جائے اور آخرت کا اجر جا مہتا ہے تو صبر کرا وربہترے لئے بہترہ ہے ۔ نا بینا نے کہا آپ دُعا یکھئے۔ آپ نے فرما با اچھا وصوکر لے اور یہ دُعا پڑھ الله جمان الله وانوجه البلہ بنیسیک عجد نی المرحمة یا محل یہ دُعا پڑھ الله جمان الله وانوجه البلہ بنیسیک محر نی المرحمة یا محل ان نوجه بنا ہول اور برا ہول المفنی کیا ہم تسفعانی ترمی المرحمة یا محل ان نوجه بنا ہول اور بری جانب تو جائزتا ہول بطفیل شرے محد کے جورحمت کی بنی بیں۔ اے محد بیں منوجہ ہوا بطفیل آپ کے اپنے دب کی طرف اپنی حاجت بیں بنی بیں۔ اس محد بیں منوجہ ہوا بطفیل آپ کے اپنے دب کی طرف اپنی حاجت بیں

جوببر ہے تاکہ بوری ہوجائے حاجت میری کے التدنتیف بنا آوان کومبرے متعلق نرمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث من جمع غرب ہے اور بینی نے میں اس کی تقبیمے کی ہے۔ اس مدیث کے آخریں اتن عبارت کا اضافرکیا ہے۔ فقام دقد الصوفي دوابذ ففعل الرجل فبواء ترتمب رابس وة تخص كمطابوا ا وربينا بركبا- ابك روابني ب كراس خص في الباكبا اوراجها بوگبار حاجت مندول كا الخضرت صلے الدعلبرو سلم کے توسل اور استخداد سے کشادگی رزق جصول اولاد اور نزول بارش جانا ا دراس میں کیا مران ومشاد کام ہونا ، بحزرت احادیث سے تابت ہے۔ بنسری قیم نوجه اور استنداد ونوسل آب کی دفات کے بعد اس بیس بھی حدثني وارد بين طراني في معم كبرس عثمان بن حنيف رصني الترعنه سے دواب كى ہے كم ايك شخص كاكونى كام عثمان بن عفان رصنى التد تعالى عندس مخفا اوروه بورائه مونا تفارعمان بن عفان فطعًا أس كي طرف توجهه بن قرماني منفي استخص في ابنا قصہ عثمان منبوب سے بہان کہا اوراس کی ندہردربافٹ گی۔ آب سے کہاوصنو كرا ورسجد بس حاكر دوركعت نازيط مياس دعا كوبرهم ردعا كومع نرجمه کے نا ببناکے قصہ میں تکھ چکا ہوں اس کے بعدا بنام فضد عرص کرو فض گیا ا وران کے کہتے برعل کیا۔ اُس کے بعدعثمان بن عفال میں الدعنہ کے دروازہ برآبا -آب كادربان آبا- اور استخص كالمائف بكركرعثمان رصني التدعنهك باس ہے گیا۔ آپ نے اس تخص کو اپنے مخصوص لبنز مربطا لبا ا ورجاجت دربافت کی۔ جو کچھ اس کی حاجست مفی آب سے بوری کردی جیرفرمایاکہ اس کے بعد ہوکام تمہارا ہوا كرے مجھ سے كہا كرو تاكہ بس يُوراكر دياكرول- وه مخص عثمان رصنى الترعن كے باس سے خوش ہو کر لکلا۔ اور عثمان بن صنبعت کے باس آ کر کھنے لگا کہ آب کو النّر جزائے جرف شابدتم نے عثان سی الندعن سے مبرے کام کے منعلی عجد کہا ہر جب ہی تو وہ اس طرح بیش اے۔ اس سے بیٹنزلو کھی میری طرف توجر نہیں كريك تضف عنمان بن حنبيف رصى التدعن في كماكه خدا كي قسم كمب كن ان سي كيم نہیں کہا سوائے اس کے کہ بیں نے رسول خلا صیلے الندعلیہ وسلم کو دیجھا کھا کہ ایک نا بنیاآب کے پاس آیا اور بنیا ہوئے کی درخواست کی۔ زلوری صربت

بہلے والی بیان کردی) اس سے بی الے سمجھ لیا تفاکہ آنخفرت کا نوسل مفاصد کے بورا ہو كا دربعهب قاصى عباص مالكى ومن الترعليه كناب شفاً من بيان كرين بين كالوعفر خلیفہ اور ا مام مالک کے درمیان رسول خواصلے التدعلیہ وم کی مبیریس مناظرہ ہوگیا۔ الوجعفر نے دوران مرام میں واز بلند کی امام مالک کے کہاکہ اے امرامونیکن رسول خدا صلى الترعليه وسلم كى مجدين آواز البن دكري وحالانك الترنبارك تعاسك اين كتاب بس ايك قوم كوادب سكها ني بس ادر فرمات بس الانزفعوا الما يم نون صوبت البنى الابنة يترحب (من بلندكرد تم ابني آ وازول كوبني كى آوازير آخرابين للسا) ورايك قوم كى مرح فرماني بي - الذين بعضون اصوانه معند رسُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن الهنفن الله فنلوبه مرللنفوي . "ترجم (جولوك کہ لیبت کرتے ہیں اپنی واندوں کو رسول کے نزدیب وہی وہ لوگ ہیں کہ ازمائن کی النبيك أن كے دلول كے واسطے نفوسے كے خوب سمجھ ركھو كر بنجر خرا صلے المنظام سلم کی حرمت وفات کے بعد بھی مثل اس حرمت کے جے جبی آب کی حباب بی منی ۔ خلیفربرا مام مالک کے کہنے سے رفت کی حالت طاری ہوگئے۔ اوربہن آرا کد انكسارى استنعال كى كينے لكا كه الوعبدالله دعاكے وقت قبله كى طرف ممنه كروں بارسول الندى طرف توا مام مالك نے كہاككس داسط ببغرست مند بجزاے حالانكه وه ومسبيله نيرك اورنبرك بإب آدم صفى الله كے ہيں۔ خَدا وندنعا كے کے نزدیک استفنال بینم کی طرف کرد ا دران سے نتفاعت طلب کرد تاکہ و ہ تمنها يسك نتنفع بروحا بنس

آداب زیارت کے باب بین آنخطرت صلے الدّرعلبہ وسلم کی طون استفالی کرنے کا استجاب اور آب سے توسل اور آپ کے دربار بین دُعا۔ انہائی اوب کا لحاظ رکھنا انت رالٹر فرکور ہوگا۔ فاظمہ منست اسداً معلی بن ابی طالب کی قبرکے "مذکوہ بین ذکر ہوجیا ہے کہ آنخطرت ان کی قبر برائے اور فر ما با بجن بی ک والانبداء الذہ بن من قبلی نرخم سے بہلے الذہ بن من قبلی نرخم سے بہلے الذہ بن من قبلی نرخم سے بہلے منظم اس حدیث بین وولوں حالت بین نوسل کی دلیل موجود ہے۔ باعتبارا نحفرت حالت میں نوسل کی دلیل موجود ہے۔ باعتبارا نحفرت حالت میں اور دیگر انبیار علیہ السلام کے اعتبارے وفات کے بعد حب دیگر

ابنیا علیہ السلام سے دفات کے بعد وسل جائز ہے تو سبدالا نبیا صلے اللہ علیہ دسلم سے بطرین اولے جائز ہوگا بلکہ اگراس حدیث سے اولیا راللہ سے نوسل بعد دفات کے قباس کریں تو کچھ بعید نہیں ہے۔ جب نک کہ کوئی دلیل حضرت انبیار علیہ السلام کے خصوصیت برقائم نہ ہوا ورخصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ابن الى سنبيب بي مستدس بان كرية بين كه عروض الترعنه كے نه ماسلے بین ایک مرتبه قحط برا ایک مرتبه فرشر لیب نبوی برآیا ا در عرض کیا که بارسول الثر استسن لامنك فانهم متل ملككوا فرتم در آب اي امن ك کے اللہ سے بانی طلب بیجے کے نسک لوگ ہلاک ہو گئے)۔ انخصر صن اس خص کے باس خواب بین نظر لیب اور فرمایا کہ جاؤعمرکو خوش خری دو کہ بارش ہوگی به طرافی طلب دُعاکا ہے۔ آتھون کا لینے بروردگارے دُعاکرنا کا کہ برحاجت اُوک بروجات بي طرح طالب حيات بين مفاجيبا كم مضمون دعائے مذكورة بالاسے ظاہر ہے۔ ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ ایک زمار بیں اہل مدبنہ سخت فحط ذوہ ہوئے۔عالین صدلفہ رصنی التدعنہا سے شکابین کی۔ آب نے فرمایاکہ رسول اللہ صلے الندعلب وسلم کی فرشراب کے یاس جلوا دراس بی ایک کورکی آسان کی طرف کھولو ناکہ آب کی فرا ور آسان میں کوئی بردہ مزرہے۔ان لوگول نے حصرت عالنند المدابة كح حكم ساابها بى كبار مبن بارش بونى حضرت عالنند رصى الترعنب كا كطري كولن كمنتان حكم كرف في بن ايك رمز واضع ب. مطلوب کے لئے کول کھولنا اور انخفرت کا دریا ررب العالمبن بس دعاؤ سوال كرناا دراى فببل سے سأمل كا سوال آئخضرت كے دربارسے ہے۔اسالك مرافقنك فى البحنة. يعي بس سوال كرنا بول الباك دربارس كراب ابي بروردگارسے درخواست کریں تاکہ مجھے آب کی صحبیت کی معادت سے حبیت

جونفی فسم مدران فبامن بی شفاعت کے لئے سرورانبارکا توسل بکرنا۔ اس مسئلہ کے منعلق منوانز حدیثیں ہیں۔ ادر علمار کا اس برا نفاق ہے کہ ال نبک

لوكول كالوسل ممي بكراحاسكما بصحبن كالمخضرت اس کے متعلق مجی بہنت می احادیث ہیں۔ حیا بیخہ عمر دمنی النہ عنه کا حصرت عباس می الدعنه كے دراجيه سے استفاكر نے كا قصرال نابدكر الى على عرب من من الن بن مالك دصنى التّدعنهُ سے روابت ہے كہ جب فحط سالى بونى تفى توعرينى التّدعنهُ است بس صفرت عباس منى الترعن كاتوس بكريت تق اور كمن تخفي كرك العاس بهيا جب قط سال مونى مفى أو مم ترسا يغير كانوسل براني تنصا ورأو بان برسانا منفا-اب بزرے بینجبرکے جاکا توسل بجرشتے ہیں ابندا ہما اسے اُدبر بابی برسا ایک اور روابيت بس ابن عباس من الترعنها سع إباب كعررض التراف لاعنه كمت ال خدا ہم نزرے پینرکے جیا کے دراجہ استنقا کردہے ہیں اور ممان کے بڑھا ہے کو شبف بناتے ہیں سیرعباس من الترعت ابنی دعا میں کہنے کہ خداوندا! بہ فو م میری طرف منوجہ ہوئی ہے۔ بسبب اس تعلق کے جومجھ کو نیرے بیغیرسے ہے۔الے خدا! سمجھ کوان کے سلمنے شرمندہ مست کر ای مضمون کوعباس بن عفیہ بن ابی لہب كے كہا ہے كم الندكے بير جيا كے دراج سے حجاز اور ال كے بامث ندول كوراب كيا اورب ان آيام من برواحب كه انهول في انت برها ي ك دراجه استنفاكبا رففار سرورانبيا صيك الترعلبه وسلمك مرقدمتورك نزدبك استفاضا وراسبداد طلبك کے بعدمقصدکا اور ہوجانا۔ اس کے منعلق میں بہت سے آنا رہ کے بیں محدب المكندر ا کہتے ہیں کہ ایک منتقص کے میرے والد کے پاس انٹی دینارا مانت رکھے اوراجات دی کہ اگریم کو صرورت پڑے تو اس ہیں سے خرج مجھی کرلینا۔ یہ کہہ کرجہاد کو طلاكیا میرے والد مزدرت كے وقت اس میں سے خرج كرتے تھے جب وه شخص والي آيا اي رقم كوطلب كيا ميرك والداد اكرنے سے فاصريها ور اس سے کہا کہ کل آنانب جواب دول گا۔ آب میرے والد کے معجد بنوی بیں رات گذاری مفردی دیر صفور می اور مفوری دیر منبر کے سامنے فریا دی بکایک رات کی ناریجی بین ایک شخص ظاہر ہوا اور اِتی دنیا رکی ایک تفیل والدکے مانھ بس منفادی مبع کے وقت والد کے حس کی امانت اپنے پاس رکھی تفی اس کو بُلاكرد ك دى- اورمطالبه كى زحمت سے كان بائى-

ا مام الوبجرين مفرى كين بيل كربي ا ورطباني ا ورابواب بين منول مرم صطفوي میں تنفے کر تھوک نے غلبہ کیا اور دوروزای حالت بیں گزیسکتے۔ حب عشار کا و قنت آیا بین قرشرلیب کے سامنے گیا ا در عوض کیا یا رسول انجوع ؛ یہ کلمہ کہرکوں والس اكبار بن اور الوابع سوكة طراني بينظ موسك بيركا انظاركه من که اجانک ایک شخص علوی آباد اور دروازه کشکه شایاد اس مصابخه دو غلام شفے۔ ہرایب کے ماتف میں ایک زنبیل اور اس مع کھور مہن سے کھانے کھے۔ انہوں سلے ہمسب کے ساتھ ببیر کرکھایا۔ اور جننابا فی بجا اس کو مجى ہارے باس مجور گیا۔ اور کہا اے لوگوسٹ ایر تم نے رسول خراضیے اللہ علبه وسلم كے باس مكابت كى ہے۔ بيس كے اى وفت آلخصرت كوخواب بيں ديجوا ركم مجھ سے فراتے ہیں۔ نم ان لوگول کے لئے كماناطافركدو ابن الحلا كے بیں کے بیں مدہبت منورہ بیں آیا۔ ابھی مجھ پیرابک دو فانے گذیسے سطنے کہ بیں نے قبر شرب کے بال کھڑے ہوکروش کیا کہ انا طبیفکی یا دسول اولا ۔ تركيب رزبارسول الترمين آب كامهان بول البرميس كيا بيغر خداصيالله علب كوسلم كوخواب بن ديجها كم مجه كوابك روني دى - آدهي بن نے خواب بن مى كمالى - جب برداد موا تو بعن منصف روى مرك ما تقدين تفي -الوبرا قطع كنت بن كم من مينه بن آيا اور مك يا يخ دن كذر كيّ كه عذا المناس جيمي من المنظمة وور فرشرليف يرجاكرون كبار بارسول الندس المامان ہوں)اس کے بعد بیں نے خواب بی دیجا کہ انحفرت نشرلین لائے حصرت الوبكرد أبئ جانب ا ورحض عرض بايئل طون على بن إلى طالب لا كَرْ بنظ مجد سے کہتے ہیں کہ اکھو سیجم خدا نشراقب کے آئے۔ ہیں آگے بڑھا اور آپ کے دولوں ابردوں کے درمیان میں نے اوسے دیا۔ آمیہ سے محدکو ایک رونی وی میں نے کھالی ۔جب ببدار ہوا نو ایک مکراروی کا مبرے ماعمیں با ہواتھا۔ احمد بن محدصوفی کے بین کہ بین بین مہینے نک جنگل بین مجزنا رہا میرے برن کی کھال مجھٹ گئی تھی۔ میں مدینہ آیا۔ السرور اور آبید کے دولول ساتھبول برسلام عرض كرك سوكبار أتخفرت كوخواتب بين ديجاك فرمان بين اسا احدنو آگیاکیا حال ہے۔ ہیں نے عض کیا زیاد مول الندیں مجوکا ہوں اور آب کامہان ہوں ،
ور مایا کہ ماتھ کھول۔ ہیں نے ماتھ مجبیلا دیا۔ آپ نے چند در ہم میرے ماتھ ہیں دے دیئے۔ جب بیس بدار ہوا آورہ در ہم میرے ماتھ میں کھے۔ بیس بازار گیا۔ گرم ردنی اور فالودہ خریدا میر جنگل کو حیلا گیا۔

اسی طرح کی اور بہنت تی حکایتیں ہیں۔اکٹر حکایتیں مثائے صوفیا سے منفول ہیں جو محرم اسرار اور مقرب درباد رسالت ہیں۔ اور اکٹر حکایتیں جو مہمانی یا کھلانے سے تعلق رکھتی ہیں ان بیں خود حضور بہ نفس نفیس اُس کے متنکفل ہوئے ہیں یا کسی اہل بہت کرام کو حکم فرمایا ہے لیکن کسی بریگانے کے گھر نہیں بھیجا اور بہی کرم کا مفتضے ہے۔ برسٹ

علبه وسلم سے واقع بین مفام اول لعنی آب کی روح مقدس کا نوسل جو عالم حبانیت بن آئے سے پہلے آپ ہی کی جناب کے سائفہ مخصوص ہے۔ کسی باولی کو اس منقبت عظلی بیں کوئی مشارکت نہیں ہے۔ ایخصرت کے علاوہ نص کا نہ آنا خصوبت کے سلتے کا فی ہے۔ بیکن انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سے نوسل حیات دینوی ہیں ظاہرہے۔ بر مرف آنخفرت ہی گی خصوصیات بیں سے نہیں ہے۔ بلکر آب کے لعض متبعين كے لئے مجمئ ثابت ہے۔ال حصرات كوشرف منابعت اور فربت ماسل ہے۔ جبے کہ آپ کے آل واصحاب اور اولیائے امنت رضوان الدعلیم مجعبن۔ ان حصرات کی کرامت اورتصرف کااس عالم بس ظاہر موجانا جوان افراد کا الب فرد ہے۔ ہما کیے مدعا کے ہوت کے لئے کافی ہے عمرین خطاب رصی الترعک نے کا استنسفا کے واقعربی عباس بن عبدالمطلب صی الترعنها سے توسل کرانا بن ہے۔ جمیع علما میں سے کری کو بھی اس میں اضتاد دنہیں ہے۔ ای طرح سے انبیار ادلیارا ورصالحین امت سے ترت کے دن کے لئے توسل اور استمراد ہوسیار شفاعت طائزے کی طرح سے عفائد کی کتب میں مدکورے بیان آنحصرت کے سائفعالم برزخ كى بركت أورنوس كمخصوص بوني بن تردد ب راورلظام زير

غيرول كے ساتھ لين اوليارالندا ورصلحات أمنت سے بھي جائز معلى ہونا ہے۔والند اعلم الوجعوم جوازنوسل ابنين بيم تنه اللهائي بلايك ملايك مالت حيات من مع بفاستے روح میبن اور شعوروا دراک اور فرب کی دجرسے اللہ کے نزدیک بلند مرتبه برفائز بب اورب بلندم تزب إبان عل صالح اود لبشوف اتباع رسول الند صلے التہ علیہ وسلم انہیں حاصل ہواہے۔ نوسل اور استندادی بس اتن محقیقت ہے کر جناب باری سے ال محبّ اور کرم کے داسطے بی جوالٹر تعالیے اس بردہ خال سے دیکھتے ہیں۔ سوال اور دُعاکی جائے۔ اور اس روحابیت کی وجہ سے جواس بندہ خاص کو حفزت دب العزّت کے دربار میں قربت ا ورکرامین حاصل ہے، ہم نوسل اور استنداد طلب كريت بين اور اس مين مرتعفى كى كونى مزورت بهين ا برسبب بقائے دان منوسل کے بخلاف مقام اوّل کہ وہاں برنص کا نہ ہونا ا منتاع کے لئے کافی ہے۔ ہال اگر آ تخضرت کے ساتھ اس کی خصوصبیت بردبیل قطعی بل ایک أوخصوصبت كامنع كرنام فيكب بوكا - ظاهرا أويبي معلوم بوتاب كدكوني دليل بنيب اگرکوئی شخص براعزاض کرے کہ کسی غیر معصوم شخص کے لئے ایمان برمرنا اور ذرب الی کا حاصل ہونا بفینی نہیں ہے نو ہم کہیں گے کہ ان حصرات کی بفاران لوگوں بس خصوصًا وعمومًا بفيني سب وان بانول كي نون جري دے گئے ہيں۔ اس كے علاق الم تقلیں اور بکٹرٹ جرب ان بڑے بڑے مشائع سے آئی ہیں جو صاحب کشف اور مالم مثال كے محرم راز ہن۔ اور بر نقول اور اخبار سنبہات كى فاطع بنبس لفول اور اخبار سنبہات كى فاطع بنبس لنب لبن بعض فقها كو ال مسئل ميں اختلاف سے دلكن الحق حق ان بنبع والله الم

# المن الموال

آداب زبارت مرجه توره کی افامت اور این وطن کی طون مرد این وطن کی طون مرد این وطن کی طون مرد این و مرد این کا بیسان مرب که نبارت کا قصد ایک مخصوص اور متبرک مفرج تو یقینا جو آداب اس

مسانعان ری من بین ان بین سے لعص محص سفری سے والسند بین جیبے استخارہ وتجدید توبه وردم طالم اور اصحاب حقوق كونوش كرنارا بأل وعيال كانففذ سامان سفرو طلب رفنين اوردد رمتنول كورخصت كرنا-أن دعاؤل كالبرهناج وقن بسفرا ور سواری بر ہوستے۔اور اُنزیکے وقت مسٹون ہیں اور نام وہ آ واب جوابن رائے سفراور وسط راست من مفصد کے بہتیے نک اور وطن کی والین کک متحب ومسنون ہی ان سب کو کتاب آ داب الصالجين بين جوا مام غزالي كي احبار العلوم كے ابك جونهائي کانزجمہ ہے ہمنے ذکر کر دیاہے۔ ای وجہ سے وہ بابنی جو اس سفر مبارک سے خصوں ہیں۔ وکر کی جائیں گی۔منحلہ اُن آ داب کے کہ جن کی رعابیت بہت ہی اہم وا قدم ہے وه اخلاص نبت هے که نمام افعال و اعمال کا اسی بردار و مدارسے مربث فنن کانت مجنة الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله- دسول فراصلے الله علبه وسلم كے زیارت كى نبت تفرب الى الله ب اور كون سا نفرب و نوسل حبيب رب العالمان مسيدالم سلبن صلے الله عليه وسلم كے دربار ميں بہتے سے براه كم مِوكًا. مَنْ لَبَطِيعِ ٱلرَّسُولَ فَفَ لَ اطَاعَ الله وَ إِنَّ الَّذِيْنَ بَيَا لِعُرْثُ وَالْمَا ابْدا بِعُوْنَ الله - الرحميد رجي فض الے كرسول كى اطاعت كى الدنك اس كے الله کی اطاعت کی کے تمک جولوگ آب سے ببیت کرنے ہیں وہ الٹرسے ببیت کرنے ہیں ۔ مرود كائزات كي زيادت كے سيانف مبدن رافت كا فصد تھى ملحوظ د كھيں كيون كريكي منخب ب جيباكمان صلاح اورنودي رحمن التدعليهاف ال كي نفرج كي اس کے کہ اس معی شرایت کی طرف فصدًا سفرکر نے اور نماز برطنے کے منعلق احادث كشرواني بب-مشيخ الحنفير كمال الدين الهام في المن مشارع سا البيابي لفل کیا ہے کہاں اس کے بعد منطقے ہیں کہ زیادت ہی کی نبت کرنا اولی ہے۔ مدیب منوره بہنجنے کے بعد جب زبارت حال ہوجائے آوز بارت میرکی نبت عالی ا مرے باکسی دوسرے سفریں دولول ببتیں بجالات اس لئے کہ اس صورین بی نهارت كانعظم مببت نباده ب اوران كا قول طاب رسول خداك فول كموافق ب. آب نے فرمایا ہے لا تعمله حاجة الازباریت فیریم رکر دلائی ہو اس کوکوئی حاجیت مولئے میری زیادت کے عن بہے کہ مبحد کے نبرک کی بنیت

كے سیانفری زیادت کی نین کرلینا منافی بہیں سے کیزی مسید کی نیبن کرناا و د ادراس سے برکن ماصل کرنا اس بی انخصرت کے مکم کی فرمال برداری کی وجہ نازادا کرنا بین ملاحظم ا ورمشامیره آب ک نسبت کا بوسنے کے علادہ بخلران حاجوں کے ہے جوسعادت اور شفاعت کے حاصل کرنے کا درایہ ہیں۔ بینبیت می انہیں ہی سے ب بلکہ ذیارت کے منمات سے ہے جن فدر حلدمکن ہو محدثرلف کے اعنكاف كى بنيت كريب اگرج ايك ہى ساعت كى ہوا در نيك بانوں كى تعليم وقعلم وذكرابلي نبرالخصرت بركترت سيصلاة ومسلام اورحم فرآن بس مشغول رب الرمدينه منوره بہننے سے اس كى نبت كرے نوبے مند بنائى جزا اوراس كا ثواب باکے گا۔ مجلہ مستحیات کے بہ ہے کہ اس داست کے جلنے بس بھینہ شون اور الخضرت صبلح الترعليه وسلم كى زيارت كاكثرت سے أنتنباق ا ورأس دربار عالی بیں بہنے کی نمناسعادت کے حاصل کرنے کا مشاہد اور آمخصرت کا دبدار و در باک مخبّن کے استغراق میں توش کسے ۔ بغرر نے کے اور بغرمشتی کے جبت ا ورسناش بشاش رسب دائم الحضور بروفت الميص اخلاق بي مستغرق رسب كرن سے نیک کام کہے ادب کا نحاظ دیکھے۔ اطاعین زیادہ کرے۔ روحابین غانب بهو- نورانبین ظاہر بو۔ شوق وزوق خوشی ومرود اور دکر حضور جک ولور الوا ب محدی کے انعکاس کے لئے آما اس بہے۔ اور امرار احدی کے بنول کے لئے بنائیہ ا ورمنجلهمسنخبات کے یہ ہے کہ دامسننہ ہی اکثراً فالن بلکہ ہروقت موا کے ادلت فالقن اور فاعنت صروربان سے آنسرود صیلے الٹرعلیہ وسلم برصادہ وسلم كير المفرن شوق اور مضور وطهارت ولطافت كے مشغول ليے معابن شرائط آ داب جو خانخه کمناب بی مرکور بول کے اس سلتے کہ سب سے قریب دارسند ا در تومی دراج راس مسئلہ کے منعلق میں ہے۔ لفینا ورب ہی یا بھر داوں کے بعدانشار الندنعاك أتخصرت صلع التدعليه وسلم كحجال دبراد سع فبض باب بوگا- خاص کرده او فات کرجن بین ایب رکی کی سبے۔ اور او حالات و منبركه بس- مثل صحنانه كي بعد خصوصًا مدينه منوّده كے قرب اور مقامات مفتر کے نزد بیب صریت بس ہے کہ فی سبحان تعالی نے ایک جاعت فرشنوں کی بیدا

كى ہے جو فاصدين نربارت كے تخف كروروركودربار نبوى بي بنياتے بن اورون كرانى بن ملال بن فلال زيادت كوا ما ب اوربه تحفر يبلي كي السه والساس المرهد كر کون ی سعاوت ہوگی کہ اس کا اور اس کے باب کا نام حضور مرافز دسبدالمرسلين سيلے اللہ عليه وسلم كى مجلس بي لياحات منجكه ان مستحباب كي بها كام مماحد نويركي زيار ا در اتنار المحدثير كى نلاش جودامستنه بين واقع بين ادر مساجر ما توره كے بران بن كزر مجے غینمت سمھے۔جب حرم نزلین طبیہ مطبیہ کے قرب بہنے اور وہاں کے مرکا زان و نشانات وببلول كودبيه تووظيفه وخضوع وخنوع واداب كريه وزارى كى نخدركير وہاں کے بہنچنے سے خوش ہو خدیث ہیں آیا ہے کہ جب مدینہ طبیر کا زائر قرب سہنے آ تورحمت کے فرشتے تھفے لے کراس کے استقبال کو آئے ہیں اور طرح طرح کے بشارا سے شامل حال ہو کے ہیں۔ نورانی طبق اس کے ادبر نتا رکرتے ہیں۔ منزل مقصود کے قرب بو نے برالباتصور کرے کر کو باسلطان عالم کے دربار بس صاصر ہوا ہوں ۔ إور اس باب ببن سب سے عمدہ حفاظت فلب اورختوع باطنی ہے۔ اور نام اعضار کو گنا ہوں سے دوکے دہے۔ جناب دسول خلاصیہ الٹرعلیہ وسلم بردرود کا ورد ر محصے دل سے آب کی عظمت مفام کا لحاظ اور فکرر کھے مذکر محص زبانی نعلق بیجا حركت اعضارا ورشور وغل جبباكه عوام كا دستنورت السي بازرت اكركما ل مرافبسه حاصل نه بهو توخصوع ظاہری اور لکلف سے احجوں کی مشابہت کو نہ جھوٹے کہ برحالت بھی مقورے سے استنقلال اور استقامت کے بعد اسی حالت کو بہدا كردين سيد باس كے قرب بينيادي ہے۔ منظمسنتياب كے يہ ہے كہ بل مفرت پروپہنے تو اگر مبرخوف ہو کہ اس برجراستے سے لوگ اس کے سنسن ہوئے کا با اس نعل کے وجوب کاخیال کریں سکے یا لینے ہی نفس کو لکلیف ہوگی۔ بادوروں كواندا بوگی نوسر جرسے اور اگردل ان باتوں سے خال ہے۔ اور حانا ہے كه ب ورلعيشون كے زيادتى كا ہے۔ تومنع بنبس ہے بلكہ فاعدے كے موافق ا در دلائل كالقاصاب به كربفعل منفن ب يامتنب به كبناكه مدينه منوّده كو د يجينے كي غون سے اس بہاو بر جرد صنا برعت غیرصنہ ہے۔ مہابت بری بان ہے اور مخفین

سے کوسول دُورہے۔ جبیب کے ٹیلوں کا دیجینا الدیا دِشوق کا ایک دورلیہ
ا ور امر مجبوب ہے۔ بھریئ طرح ہوستا ہے کہ جم مشتاق جبیب کی ملاقات
کے شوق ہیں مزلول کو قطع اور میدالوں کو حظ کرتا ہوا سے دومقعود کے قرب
بہنجا ہو دیدار سے پہلے مکانات اور ٹیلوں کے دیجھنے سے مبرکرسے۔ ابنی عمر پر بہنجا ہو دیدار سے پہلے مکانات اور ٹیلوں کے دیجھنے سے مبلے ہی قاصد اجل
کس کو بھر وسہ ہے۔ شاید حم شرایف کے میدان ہیں پہنچنے سے بہلے ہی قاصد اجل
پہنچ جائے۔ اور پی تحض اس کے مشاہدہ سے محددم لیے جب مجددوالحلیفہ بیں
ہینچ تو ابیار علی کے قریب اگرتے اور دورکوست نماز بڑر سے ۔ بشرطیکہ جان و مال کا
خطوہ نہ ہو۔ یہ علی جس کی طرف ابیار منسوب ہے ایک خص کانام ہے جو پہلے نمالیہ
خطوہ نہ ہو۔ یہ علی جس کی طرف ابیار منسوب ہے ایک خص کانام ہے جو پہلے نمالیہ
جو کم کے قریب ہے فاطم ذہرا وضی اللہ عنہا مراد نہیں ہیں۔ جب مدینہ منورہ اور
ہو کہ کے قریب ہے فاطم ذہرا وضی اللہ عنہا مراد نہیں ہیں۔ جب مدینہ منورہ اور
سے اُز بڑے ۔ اگر ہوسے تو مبور شرایف کی وجہ سے جو باطن ہیں موجزن ہے سوادی
کہ جب عبدالفیس کے دفد کی نظر آنموں اسے عال پر بڑی تو اون طب ہوالئے سے اُز بڑے ۔ اگر ہوسے تو میں کے جال پر بڑی تو اون طب ہوالئے سے کہ جب عبدالفیس کے دفد کی نظر آنموں کے جال پر بڑی تو اون طب ہوالئے سے کہ جب عبدالفیس کے دفد کی نظر آنموں ہے جال پر بڑی تو اون طب ہوالئے سے کہ جب عبدالفیس کے دفد کی نظر آنموں ہو ہو سے جو اطن ہیں تو اون طب ہوالئے سے کہ جب عبدالفیس کے دفد کی نظر آنموں ہو ہو ہے۔ جال پر بڑی تو اون طب ہوالئے سے کہ جب عبدالفیس کے دفد کی نظر آنموں ہو سے جو اسے جو اسے جو اس ہو ہو ہو ہو ہے۔ حدیث ہیں آبیا۔ بہدن پر گرادیا۔ ہمیت

کوطافت آنم کہ باب جاذبہ شوق دضار نزا بینم دلے تاب نگروم آنخطرت صلے الدعلیہ وسلم نے ان کواس سے شعب بین فرما فایا ۔ جب حسرم مربنہ بین خبر خوا فایا ۔ جب حسرم دسولات بین خبیج تو آنٹرور برسلام کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اللہم هذا حرم دسولات فاجعله کی دفایت میں المت المن العن الب وسق العساب الملہم افتح کی ابواب د حدنات وامنا من العن النظم نبیدی مارز فندی المداخ نبیدی مارز فندی اولیا تاک واحل طاعت کی واغفی کی ورحمنی یا خبر مساون سالم اس باب بین آنخطرت برصلاة وسلام مجھے بین سب عدہ استفاق ظامری و باطن ہے۔ اس مفام سے عظمت و جلال کا تبنی تصور دے۔ فتی اور سسرور راس وقت کے لواز مات سے ہو اللہ کا تبنی تصور دے۔ فتی اور سسرور راس وقت کے لواز مات سے ہو۔ اللہ کا نفشل شامل کرکے اس مقام اور قبوں کی ایرت کی وج سے سٹ کرگذاری بین بہ باطن مشنول دیے اور سخب ہے کہ مدینہ نیارت کی وج سے سٹ کرگذاری بین بہ باطن مشنول دیے اور سخب ہے کہ مدینہ بین داخلے کے لئے ایمنی طرح سے عنگ کرے۔ مسول کرے عمدہ کیرے۔ بہنے۔

اگربہ سفید ہول توبہترہے۔ کیونکہ اسخفرت کے نزدیک سفید کیڑا سب کیرول بن ليسنديده تفاداين طالت كواحرام باند سفتے كے مقابلے بس برو بارى اور زلور وقار سے سے اور سے جیباکہ بعض عوام جابل کرنے ہیں پرمبزکرے اس لئے کہ بہ خصوصیات مکرمکرمدا وراوازمات جے وعمرہ بیں سے ہے۔ لینے دل بی آتخصرت کے شان کی عظمت دبرانی کا تصور اس شہر میں کرے کیونکری طاہری وباطنی خشوع و خصوع كا ذراييه به ايندل بي بيم المي المي البيامقام ب ص كوبرورد كارك الني طبيب مسبدالمرسان صلے الندعلبہ وسلم کے لئے لیسند فرمایا ہے۔ دہ بڑے برے فوقات وبركات جوتام عالم بس تهيل بورك بي ان سب كاسر حيزي شهر ي اس خیال سے کہ بیرترز مین حیاب رسول خدا کے قدموں سے مرفران کی ہوئی سے غافل نه بهو قدم رکفنے اور اکھانے بین وہ مہیئیت اور سکون جو آتحضر من کو لازم راكرتى مى دان سي موصوف سيت اور برتصوركريك كراب كادربار وه عالى درباریک کداونی سی گستناخی اورب او بی دمنل شور دخل وغیری برباوی اعمال کا سبب بوجاتی ہے۔ شہرے دروازے بیں داخل ہونے دفت کے نسروالله طمناء الله لاقولة إلا بالله رب احضلى مدخل صدق واخرجني مخرج صلى واجعلى من للذلك سلطانا نصير الحصيبى ورثه امنت بالله تو كلت على الله لاحول ولا فوي إلابالله اللهم انى اساً لك بحق السائلين عليك عن مشاعب هدا البك فانى لـم اخرن بطراوكا اشراوكا رباء ولاسمعة اخرجت اتقاسخطك و ا بنغ أمرضاتك إسالك ان نبع ل نع من النياس وان تغف لحب وينوبس المالذنوب الاانت اودبير عاميرس طاليون ا ودربرو قنت مستخب ہے۔

الوسعيد حذرى من الله عن سے حدیث ہے کہ جوکوئی مسجد کے داستے بین اس دُعاکو بڑھے تواس کے اُوہر سرّ رار فرضتے مؤکل کئے جانے ہیں جوخاص اس کے لئے است خفاد کرنے ہیں۔ ادر دب العزب جل جلالہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ادر دب العزب جل مدفہ کرے۔ انبدائے اس لام کرتے ہیں۔ مسجد شرای بین داخل ہونے سے جہلے صدفہ کرے۔ انبدائے اس لام

اس برواجب مفاکہ بچھ صدفہ کرے اس کے بعد آنخفرن صلے الندعلیہ وہلم سے كلام كري- - ينا يخراب كركم سے نابت ب اذا ناجبت الرسول فقل موالان یدی بخوبیسے مساقة نرجیس ،- رجب کرتم رسول سے باین كرو أو ابني بالول سے بہلے صدقہ کردے کتے ہیں کہ سب سے بہلے جس شخص نے اس يرعمل كيا وه اميرالمونبين على رصني الشرعنه عنع من كي بعدال كا وجوب منسوخ بوكبا لبكن استحباب جوصدقه كى مطلق صفيت لازمه سيب ربار الخفرت صيل التدعلبه وسلم كي زيارت وفات كي بعد آب كي حيات كالحكم ركفتي ب مبير بن الخنارث صط التدعيم والمكن زيارت كے قصد سے اناتام جيزول اورسب كامول سے مفدم سمجھے كى دوسرے كام بيں مصروت برہو۔ إلى اكركوئى ابنى صرورت ہو کہ اس کے نوک سے دل جنی حاصل نہ ہوگی نوکوئی نغضان نہیں۔ جسب مسجدين آك تواس مكان كي عظمت وشرف اودع ن كے تھون سے غافل مذرسب اس كابھی خبال سے كه برمقام وى كے أنزب كى عجم اورطائے عزمت ورحمت بمبحد خائم الانبياصلى التدعليه وسلم كي بها ورمقام سببدالمرابن جبب رب العالمين سيا التاعيد وسلما ما معدر لون بن فال ہو نے وفن مفودی دیر ممیرے گوبا کہ داخطے کی ا جازت طلب کرد اے بعضار نے کہاسی اس کی کھے اصلیت نہیں ہے والٹر علم۔

مبحد بن داخل بونے وقت منجب ہے۔ اعود بانله العظیم وبوجه مبحد بن داخل بونے وقت منحب ہے۔ اعود بانله العظیم وبوجه السكريد وبنورة القداب مس شيطان الرجيم بسم الله وكلو ولا قوق الابالله اللهم صلى علے سيّدنا ولا قوق الابالله اللهم صلى علے سيّدنا محل عب لك ولسولك وعلى الله وصحبه وسلم نسبماكث براً اللهم اغفى و اللهم اغفى اللهم المعنى على كل ما بوطبيك ومن على بحسن الادب السلام عليك إيها اللهم و محدة الله و بوكانه السلام عليك إيها اللهى و محدة الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد اللهم الحين و من على عبد السلام عليك ايها اللهى و محدة الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين و من على عبد الله الله الصالحين و من على عبد السلام عليك ايها اللهى و مرحدة الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الله الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الله الله الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الله الله الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الله الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله و بوكانه السلام عليك وعلى عباد الله الله و بوكانه السلام عليك و بوكانه الله و بوكانه السلام عليك و بوكانه السلام عليك و بوكانه السلام عليك و بوكانه السلام و بوكانه السلام و بوكانه السلام و بوكانه الله السلام و بوكانه السلام و بوكانه السلام و بوكانه السلام و بوكانه ا

یه دعا مبحد می دخل بوستے دفت اور نکلنے دفت ترک ندکرے لیکن نکلنے دفت کے وافتح لی ابواب فضالے کم اے درحتناے واقل ۔ کم سے کم اس مسئلہ س الفاظ كفايت كركي إعوز بالله بسبم الله الحل بله السلام على رسول الله واسلام عليك وبهاألبني ومرحنة الأم وبركانته اورصيت ببل بإجادا دخل أحد كم المسحبل قليسكم على المنبى صلى الله عليه و اله واسلم نرتمير :- رجب كوني شخص مبحد مين داخل بونوجا بينے كه نبى صلے الدعلیہ وسے تم برسلام بھے جب مبحدین داخل ہو تواس مفام نزلیب کی نہابت ہی خنوع وخضوع اور سکون و وفار وہدیت اور تعظیم کے ساتھ داخل بروسمسجد كى زينت وغيره سي جبتم لوشى كريب اور اعضار كولبكاركام سے روکے رہے۔ جو خیالات اپنی طرف متوج کرس ان کو روکے۔ نہابت ہی ادب کے ساتھ اپنی طافت کے موافق قیام کرتے عظمین محری اور مشاہرہ وبدبتراصرى كالخاظ دسكه أتخفزن صبيكي التدعليه وسكمكي حيانت وموجود براعتفا در محصے کتاب نمائر کی حالتوں کو دیجوا ور اس کی آ داندکوش سے ہیں۔ الأكوني شخص آجا كي تحضي كي تعظيم ا ورسلام بجالانا جا بيئے توحتى الامكان اس سے برمبزکرے۔ اگر سخنت ہی مزورت ہوتو ضردرت کی صربسے تجا وزنہ کرے أس كى حابب بأطن سے مصروت مرہ و حب مسى نزلیب ہیں داخل ہو تو نربسند اعتكاف كى كريك - اكرجيز فبام كى مرّن فليل بى مو - أس ك كر لعض علمار ك نرمب بین ای طرح درست ہے۔جو تواب اور فضیلت حاصل کرتے کے لتے کا فی ہے۔ اس ادب کا لحاظ تام مساجد کی دافتے ہیں کموظ رہے کیسنی کو بھی دخل نہ دسے کیونکہ اگر جربی امر خفوالیے لیکن اس کا اِنٹر الیے اس کے بعدروصهافاس بس آس اور الخضرت صلے الدعلبہ وسلم کے مصلے برکہ اب اس حكم محاب بى مردى ب مغورى دورمي كاس كراس ك دامنى جان تخبدالمبى كى نیت سے دورکعن نازاداکرے اس کی قرآت بی طول ندکرے فاتحہ کے بعدقل با ا بهاالحك فهن اور سورة اخلاص براكفا كرعا الرمصل شرلعب بس جگهنه بائے توحی الامکان اس مقام کے قرب براھ لے۔ اگر وض

### Marfat.com

نازی تجربوکی بو یا فرصول کے فوت کا توف ہو۔ آد تجبت المجدادانہ کرے اس کے فرص ناز سے بھی مقصد حاصل ہوجانا ہے۔ بعد ناز بجب المجدباری تعالی کامٹ کرو حداداکرے کہ جس نے اس نعمت سے شرف بختا۔ اور رصنا کے حصول ولغمن ومقصود دادین کے وصول کی دعاکرے۔ لغاین رکھے کہ بر البا دربارے کہ کوئی طالب صارق اورفیزسائل اس دروازے سے محرم نہیں ہونا۔ تخين المبحدكو زبارت برمقدم كرني استحياب بس علمار كااضلات ب بعن علمات مالكبه في تجبة المبعد برزيادت كي نفزيم كو حائز د كهاسيد ا در لعبن تہتے ہیں اگر زائر کا گذر روئے انور کے مقابلے ہیں ہو نو زیارت کا مقدم كرنا مسخب ب اور اكنز علمارك نزديك تخبيب المبحدكومفدم كرنا برجور بین سنخب ہے۔ جابر رصنی الترعث روابیت کرنے ہیں کہ ہیں ایک مرنبہ سوسے والس آیا - جب استخضرت صلے الدعلیہ وسلم کی خدمت میں بہنیا۔ آب سے درباً فت وما يام محد من حاكر تمازاداكرلى - بي في عص كيابني بأرسول الله اب سنے فرا کے معید میں جا دُرا ور نماز پر حد کر مبرے پاس آؤ کھیرسلام کرد۔ براس سلام کے برطلاف اور علاوہ ہے جومجد کیں داسطے کے اداب سے تعلق ركفنا ب اس ك وه سلام بالاتفاق تخبيث المبى كى دوركفنول سے بہلے یا اس کے بعدہ سجدہ شکرکے جواز بیں میں اخت لاف ہے۔ شافعیہ کے يزديك اكركوني نعمت سوائے وائم كو حال بوجائے توسيرة شكر جائزے. اودعلما کے منفیرسے می جبٹ درواینی اس کے جوازی ہیں۔ انحفرن صلحالتر علبه وسلم كے فعل سے مجى منفول ہے۔ والتر علم -فصل مخبن المجداد اكرك كے بعد زيادت كى طرف منوج ہو اور فبرشرلیب کی طرف ایا تمنه کرے میر برورد گار عالم کے دربارے مدو و استعانت طلب كريك ال مقام كي تواب كى دعابت و كھے كہ بغراعات اور امداد اللی کے اس مفام عالی بر کھرا ہونا بھی مکن بہیں ہے اور س منام امكان وطافنت بروظابرى وبأطئ نحثوع ووفار ذكت وانكساركونه جيويت سجده كرنا ا ورجره كو خاك آلو دكرنا نه ورسيس الم كرنا و حالى نزلب كا

قرنترلوب سے اتنے ہی فاصلے بر کھڑا ہو نا جا جئے جننے فاصلے برآپ کی حالت حیات ہیں بطریق ادب کھڑا ہو نا مناسب تھا۔ اب چونک ذائرین کا قیام نانے کی حالی کے باہر ہو ناسبے۔ لہذا جالی کے منصل یااس سے فاصلے پر کھڑا ہو تو دونوں طرح جائزہ ۔ دل ہیں برخیال کرے کہ آنمورت صلے الدعلیہ ولم اس کی حاضری سے مطلع ہیں۔ آواڈ حداعت دال ہیں رہے۔ لینی مزہبت بلند ہو نہ با تکل لیت۔ سے مطلع ہیں۔ آواڈ حداعت دال ہیں رہے۔ لینی مزہبت بلند ہو نہ با تکل لیت۔ سے مطلع ہیں۔ آواڈ حداعت دال ہیں رہے۔ لینی مزہبت بلند ہو نہ با تکل لیت۔ الکریم وجبات موصوف ہو کرسلام عون کرے۔ السدلام علیا الله البالله وہر کا ته ہیں باد کہ السدلام علیا گیا الله السلام علیا گیا الله السلام علیا گیا ہوں ہوئے ہے بازیادت کے معلم جو تعلیم السلام علیا گیا ہوں ہیں جو عبادت تھی ہوئی ہے یا ذیادت کے معلم جو تعلیم کرنے ہیں اخریک بڑرہے ۔ بعض بزرگان سلف مثل ابن عمر وغیرہ دخی الدعن مرتب کے بادسول الله نزدیک اختصاد کی تفداد السلام علیک بادسول الله نزدیک اختصاد لیت مقداد السلام علیک بادسول الله الله نزدیک اختصاد لیت مقداد السلام علیک بادسول الله الله دو ا

صلے الله علیه واله وسلم بهداین عرفی الدعنها سمنقول ب كرجب آنخفرت صبلے النّرعليہ وسلم كى زبارت كے لئے آئے تھے تو كنے السلام عليك بارسول الله السكلام عليك يا ابا محكوالسلام عليك انباه -امام مالك رحمت الترعليه سيمنقول بكم السلام عليك الهااليني ورسمسة الله وبركات - كي-ال مقداد كانتصار أو غالباً روزان كي زبادت كرك واليكو باكس صرورت بالوج ننگي وقت مثل ناز وغيره كم موسكناسه. ودينه وه مشتاق كرص كاقلب شوق سے اور مسبنہ عمر محركی مرائی سے پر ہے۔ اور بہت ہی مسافتوں کو سطے کرکے طبیق کے دربار میں بہنیا ہو تھے اختصار كرسكناب اكزعلمارك نزديك صلاة دسلام بس ديركرناك نديده ہے۔ اس کے کہ بی کریم کے درباریس کھڑا ہونا اور انخطرت صلے الندعلیہ وسلم است کی نامین کھڑا ہونا اور انخطرت صلے الندعلیہ وسلم سے خطاب کرنا کتنی بڑی سعادت ہے اگر دوستوں بیں سے کسی نے انخطرت برساؤہ و سلام كى وصيبت كى به توسيك السيلام عليك يا دسول النزمن فلال بن فلال يا فلال بن فلال بسلم عليك بإرسول التريب أتخضرت كصلام سے فاتع ہو توابب إنفى صنك دائن حائب سيط اورسك السكرم عببك بإابابك الصالبن ياصفى سول الله وثانيب فى الغارجزاك اللكن استة محمل صيلے الله عليد واله وسلمخيرا-السكلام عليك باعد والفاروق الذى اعزالله به السلام جزاك إلله عن امن عمل صلے اللہ علیہ والدوسد عن امن عمل اور اگر كى ميے مسلام كہلا بجي اب توسيك السلام عليكم من قلال بن فلال ربيراتي الملى جاريني جاندي كى بيخ كے دوبرو ا جائے اور بہلى طرح سے سلام عوض كے آب کے نوسل و شفاعت اور استعانت میں مہابت دلت والکسادی اور ختوع و خضوع بجالات بزرگان سلف سے منقول ہے کہ جوشخص اسخصرت صلے اللہ عليه وسلم كى قرنترليب كے نزديك برايت برسے كه إت الله وَ مكلا بِكُنْ ا بَصَدُنُ عَلَىٰ النَّبِى كِا ٱلْبُعَا الَّذِيْنِ امْتُوا صَلَّوْا عَلِيهِ وَسَلُّوا نسك إنكا- ال كالعرسة مرسه صل الشرعليه وسلم عليك يا مخرير سع لو ایک فرمن تہ آسان سے آواڈ دینا ہے، صلے اللہ علیک یا فلال، آن کے دن بڑی کوئی ابی حاجت یا تی نہیں رہے گی جو گوری نہ ہو۔ بعض علمار فرماتے بی جو نکہ آنخفزت کو نام لے کر کیکا دنامنع ہے۔ اس لئے اگر صلے اللہ علیک بارسول اللہ کہے تو اچھا ہے۔ بیں کہتا ہوں کہ اگر بابی اللہ کہے نو بہت ہی مناسب ہے بنظم فرائی اس کے بعد سجر اُور کی جانب آفے اور قبر ترایف واستوانہ کے درمیان اُدلفنیلہ اس طرح سے کھڑا ہو کہ آنخفزت صلے اللہ علیہ دسلم کے سمی جانب بیط نہ ہو حدد منا و دعا اور آنخفزت صلے اللہ علیہ وسلم پرصلون و سلام بن شول ہو دوست برک منبر کے باس آئے جو بحد منبر آپ کی جائے انسان بردعا مفہول تجرکہ اگرا ہے ہذا دعا کے لئے بانف اسطا کے بوئے منبر آپ کی جائے استوں بردعا مفہول تجرکہ اِگرا ہے ہذا دعا کے لئے بانف اسطا کے بوئے منبر ایس مقام بردعا مفہول

مرف کرسے۔ دبال کی حاصری بس مرطرے کے کاریجرونبکیاں اور صدفان نیز اینے ادفات كوصوم وصلوة اورحباب رسول خداصيا الترعلبه ومسلم بردرود مين مصروف رخصنا لازم منهج عيادت كالمبحدك الاصفى بب مخصوص ركف جوز مانه بنون بین مقی بالمن به افضل ہے۔ اگر مسجد ہی ایت تو مجرہ شراجت سے تظرنه بالسيد الممهدك بابربونوفيت تترليب بربهابين خثوع وخضوع سس نظر رکھے کہ اس کا محمنتی میو نے میں مثل خانہ کعبہ دیجھنے کے ہے جواورانین ووق فبرشرلب كوون شهرس بالرديجين باشقان مشتان باللے بن اس كا ادراك اتنيس برموقوت ہے بخت ربر میں تنبیں اسكنا۔ حتی الامكان اگرچ ا بك بى دات بومسي رمث دليت بين شب بيدارى كرسه ال كن كه اس دات كى فدر شب فدرس کمنیں سے بلدنہ اور ہے۔اگراس کے حاصل کرنے باس خدام باحكام سے احازین حاصل كرنے كى صرورت ہوتو انكسارى اوركوش بلنع کو ابنا شرف کھے۔ ال کے عوض بیں اس دربار کے خدام سے کوئی سکنی سرزدد منہ ہو تواس کو ابنی سعادت سمجھے۔ منجلہ آداب قبام شہرسے بر ابک دوسرا

### Marfat.com

ادب ہے کہ دہاں کے بامشندے ادیے ہوں خواہ اعلیٰ سب کو نظری تن سے
د بجھے۔ کبونکہ بہ لوگ ہرصورت بیں اس دربا دِ عالی سے نبین دکھتے ہیں۔ اس
د است بیں دہونام عربیں ایک دات ہے سب سے بڑا کام بہ ہے کہ آنجنا سے
عزن مآب بردرود بھیجے بیں مشغول دہے۔ اگر نبید غلبہ کرے نواس منفام کے
جال وعزت کا خیال کرکے دفع کردے۔ مصورع

د وق ایس می نشناسی بخدرا تانجنی

حاشا و کلا خواب و خبال منت تاقان جال کے دبدہ و دل پر علبہ بہب پاسکتے۔ اورجس کئی کو بردات مل جائے تو مہجوران منت تاق کوند مجھولے اگرائی خردسہے تو اس د اوائے کو بھی دعا بس باد د کھے۔

بہمی ال مفام تراب بیں سے ہے کہ مجد ہیں داخل ہوجائے کے ابدس نکلنے کے دفت مگ اپ دل وزبان اوراعضا کو ان چروں سے حفوظ الدسے نکلنے کے دفت مگ اپ دل وزبان اوراعضا کو ان چروں سے حفوظ اسے جو مکردہ اور خلاف ادب ہیں۔ ہمنینہ اس بات کا لحاظ و خیبال رکھے کہ وہ کس دربار میں حاصر ہے۔ اس کو اپنامفصود ظامری و باطنی مظہرا ہے۔ اگر کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے ادر اس کے ساتھ بیشنا و کلام کرتا حضودی کے تعلق میں فنور دو النا ہے تو اپنے کو بلطائف الجبل اس سے بیری کررہے۔

کلام مختفر کم جی سے ضردرت دفع ہوجائے ای کو واجب سمجے لیمن عوام الناس معجد بین کی اس اللے معجد بین کھوری کھائے ہیں۔ البیانہ کم ہے اس کے کہ بین الموری بین کو النے ہیں۔ البیانہ کم ہے اس کے بین مجد کو الکی میں مجد کو الکی ہے۔ تابت ہوا کہ مجد بین مختوری جزوالئے سے بھی مبحد کو الکیسفن ہوتی ہے۔ چینے کہ ادمی کی اسکویس کو ڈاکرکٹ برفاجائے سے ابندا ہوتی ہے۔ اس ادب کا تذکرہ آ داب زبارت کی تصنیفات ہیں ڈمانہ فذی کم عادت کے موافق مخا۔ اب تواں کا دجود نہیں ہے۔ ہم نسلیم کرتے ہیں کہ مکن ہے مبحد ہیں کم جوروں کا ڈوالنا اور اصحاب صفر کا کھانا جو رسالت بہتا ہی کے دربار ہیں تقیم سے اس کو اس فعل کی سندخیال کیا گیا ہو۔ والنہ جلم۔ کے دربار ہیں تقیم سے بہلے کسی خاص مغام ہر روحنہ شراحین ہیں مصلے بجھا ہوا

من چورزی دولول بر حلیه نزل مد کرے مالکہ اگرکسی مکان کی فضیلات حال

كرك كانتوق بوتوسب سے بہلے آئے۔ اور جبیطے علما اس معل کے كروہ ہونے ا ورمنع كريد اختلاف د كفت بن كرابرين بي بنوك المحمين يه صورت هے كم مع يہ جب خدام صب معول مبحد شراب كا دردازه كھولئے بن توطالبین کی وہ جماعت جو وفت سے پہلے ہی دروازہ کھلنے کے انتظار بی وروازہ بربینی رتنی ہے۔ دروازے کے کھلتے ہی دوڑ کرصف آول بس مگر صال كرك جا خاز بجياكر زبادت كى طرف متوجر بوجاتى بها ودمجدي دا خطے كة داب ا درخاص کراس مبحد شرلعب کے آ داب جو موکد ترین سنتیاب سے ہیں جبولد دبی ہے بلكر بعض ساده اوت مقام كو نعين كرنے كى حرص بين زيارت بھي ترك كريتے ہيں۔

اوراكركرك بن نوسهابن بى عجلت سے نعود بالتر

مجد میں شرمفولیں اس سے کہ اس کے حام ہونے کا فنوی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ مفوک کو دفن کر دینا اس کا کفارہ ہے اس کے منعلق سکتے کی جو اكابرعلاك وشافعيب رس بين مجت بين اس كاببرطلب سب كرمضوك كا دفن كردبناكنا هسك استمرار كوروك ونياست دابنداست وقنت تكس مذبركه كناه كود وركرونياب بجوقصه كارساله فستربيب سلطان بايز بدبسطامي فرسس سرة كابهان كيا كيابيه وه بهن مشهورسيك ما مزيد د من الدعليه ابك آدمی کی ملاقات کوسکتے ہوئے کھے۔ ناگاہ اس شخص نے مجدیس مفو کا۔ آب والیں ہو گئے اور اس سے ملافات بہیں کی۔ بریم تام مجدول کے لئے ہے۔ چرجائے کہ خاتم الا نبیار صلے اللہ علیہ وسلم کی سیر جو تام مساجد سے معظم ہے اللہ علیہ وسلم کی سیر جو تام مساجد سے معظم ہے اور مرحالت بیں منفو کئے کے آداب بیں سے ہے کہ بائیں باؤل کی طرف مقوکے قب لرک طرف یا دائی جائب سے پرمبر کرے۔

خم قرآن بن اگرمیدایک بی مرتبه بو کونایی مذکرے اگر بوسی تو اُن كتابول كامطالعه كميك كرجن مين فضائل وسيرت مطرت مسيد كائزات سيك بیان ہوئے ہوں۔ تلادت کے ساتھ شامل کرکے یا جوشخص پڑھ رہاہے اس کو منے تاکہ انجناب کے ادصاف اور آب کے فصائل شوق کو اُمجاری مصور افرش ہر صلوة وسلام کی خوامیش قوی تر اور نازه بوحائے۔اس ننہر مبارک سے

قبام کی مدن کے دوران جس قدر ہوسکے عبادیث کرسے دورہ بھی دیے تھوسگا أس حالت بين حبب كه مدّن أ فامن مفوري بومسبيد الابرار صب الدعليه وم كى زبارت كے بعد بقتع كى زبارت كرے جوآل واصحاب وامہات المونيين و تالبين اور بنع تالبين وعلما وصلحائب أمت كاخوالگاه ب اور زيارت سيد الشهدا جمزه بن عبدالمطلب صى التعنهم المبين اورزبادت مي فيانيز دير مسأجد وكنوس اودنام مقامات ونشانات سيبدا لمرملين صيلح الشرعليه وسلم کے دیدارکو عنیمت سمجھے ان مقامات کے احوال دہیان پہلے گذر جکے ہوں کی اس عبر كلام أو اس بي سے كربينع كى زبارت كوبردن لعد زبارت خاتم الانبيار کے جانے یا نفظ جمعہ کو جبیا کہ فی زمانہ لوگ کرتے ہیں۔ امام نووی اور ان کے منبيبن توسكت بين كرمررون زيارت كريه ودلعض علمارك ال بي اختلاف كباب وه كيت بين كم اس كى كونى دليل نبيس ب رمشيخ الوالحن بكرى دمن الله علبه كنت بس كرزبادت فبور سنت موكده ب اوريح برروز كے لئے شامل ہے۔ انتہائی درج بہسے کم جمعہ کے دن مولد ترین اور افضل ہے جنی مزید فرشرلعب كے نزد بك سے گزر بواكر جيد معدسے باہر بو كھڑے بوكھالاہ و مسلام ببیج- بهال نک که اگرابک دن بین حیث دمرتبه گزرمونت مجی ابسا

ببان کرنے ہیں کہ بردگان سلف ہیں سے ایک شخص اس ادب کے توک کرنے کی دجہ سے آنسر ودھیلے الدعلیہ وسلم کے دربار سے تواب ہیں ختاب کئے۔ بوشخص مبحد کے اندر ہوجنی مرتب ہے آنے مزت صلے الدعلیہ وسلم کے برسلام برسے اس کے بعد بنیٹے اور اگر اس جگہ بیٹیا ہے کہ روک الور سامنے برسلام برسے اس کے بعد بنیٹے اور اگر اس جگہ بیٹیا ہے کہ روک الور سامنے ہوت تو تابوں نراب کے اعتباد سے زیادت کا قاعدہ اداکرے لیکن امام مالک میں کرتے جیباکہ پہلے است ادر کریا گیا ہے اور جمیع کرت زیادت کو مستحب بہیں کہتے جیباکہ پہلے است ادر کے دیا گیا ہے اور جمیع آداب کا خلاصہ ہے کہ تعظیم کا لحاظ دہدیت اور استخوات و حصور و توق و مجت و طاعت وعبادت اور تام مجلائیاں میں حفاظت قلب واعضا ظاہر او باطنا مدت قبام کو غذیمت مجمعا مع اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت مجمعا مع اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت مجمعا مع اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت محت محت محت و طاعت و مقام کے اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکاظلامہ باطنا مدت قبام کو غذیمت محت محت میں اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکالے اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکالے اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکالے اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محکالے کیا محت محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت کے اعتقاد کے کہ میری تام محت اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت کے اعتقاد کے کہ میری تام محت کے اس بات کے اعتقاد کے کہ میری تام محت کے اعتقاد کے کہ میری تام محت کے اعتقاد کے کہ میری تام کے اعتقاد کے کہ میری تام کے اعتقاد کے کہ محت کے اعتقاد کے کہ میری تام کی کے اعتقاد کے کہ میری تام کے اعتقاد کے کہ میری تام کے اعتقاد کے کہ میری تام کے اعتقاد کے کی کو کے کی کے اعتقاد کے کی کے کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کی کے کے کی کے کہ

يى وقت ب ان تام چيزول كو كابل طور بريجالات لمحه كهرك لئے بھی آب كی نسبت توجه سے غافل ندریت ۔ اور طلب کی تشنگی سے فارغ ندیجو۔ اہل مدہنہ کو اگر كى معاصى بابدعت من دليھے نوان كى عبب جونی نەكرے بذان كو حفر شمھے اس كئے کہ وہ دیارمجوب کے رہنے والے ہیں اور اس دربار سے نعلق رکھنے ہیں۔مثنوی بن مولانا روی فرمانے ہیں کر کسی سے مجنوں سے کہا نو کننا ہے وقوت ہے کہ کتے كامنه بوم را به كريا بليد كهلاناب جواني مفعد كوجا مناب تواس نه كها کہ إدھرا سکتے کومبری اسکھے دیجے کہ یہ نو کو جُنبلیٰ کی باسانی کرنا ہے اس کے عبب يرنومبري نظري تهبل برتي ووصفرت الويجرصدين وعمرفاروق رصني التر عنهم کے اور برنیک کمان رکھے۔ اور پینچر صبلے الندعلیہ وسلم کی اولا دسسے کے درگزر دیبلونہی کے کوئی اور بات کارزنہ سمجھے تم کونیک گمان رکھنا کی جناب بیں کارگریز ہوگی جن کی طہارت کا خود دربا بہ خداد ندی بیں لحساظ ر کھا گیا ہے۔ یہ اورکس موقع برکام آئے گی بیض مشارکے نے تو اس ہمن سے يه به الما الما الما بيت بوت بين سي ال و فت ك دُنيا سي نهي ما اجب الك كروه مجاست باطني نسي باك ترموط يئ بيلعض علما ك مكر كي المصمون كأرمير ہے جو آداب نیارت بی کتب تصنیف کی گئی ہے اور سیدسمنووی وغیرہ کا كلام بهى ال كم موافق ب والتراهم

العصل حب الخصرت صلے الد علیہ وسلم ادر بڑے بڑے مثنا ہد و مساجد کی زیارت سے فادغ ہو کر وطن کی واپسی کا ادادہ کر سے تو جا جیئے کہ مجد نہوگ بین تصلی کے مصلے پر باس کے ذہب ہی بین تصنی کی غوض سے آنخصرت صلے الدعلیہ وسلم کے مصلے پر باس کے ذہب ہی نماز دد عا بین شغول ہو۔ اس کے بعدر وضر مقدس کی ڈیارت آداب زیارت کے موافق اداکرے ۔ اپنے اور اپنے دوستوں کے لئے دولوں جہان کی سعادت طلب کرے اور بردوردگا دیسے تبولی زیارت بزایت بزانے اہل وعبال بی سلامتی سے بہنے کی دُعاکرے ۔ بروردگا دیسے تبولی زیارت بزانے اہل وعبال بی سلامتی سے بہنے کی دُعاکرے ۔ برواس دعا کو بڑھے۔ اللہم انانس علاک فی مسفرنا ھن اللہ دوالتھوی و میں الد مل ما نخب و توضی اللہم کا تجعل ھن دا اخوالع ہی بنبیاے و مست کا العمل ما نخب و توضی اللہم کا تجعل ھن دا اخوالع ہی بنبیاے و مست کا

وحرمه وليبرالعود اليه والعكون لديه وامنزقنى العفووالعافية فى الدينيا والاخرة وردنا الى اهلنا سالمين غانين امين ـ إلى وقت بس گریه وزاری کا غلبه برو تو به علامت قبولبت کی ہے۔ بلکه سرحالت بس گربه وزاری در لیبر شوق وعلامت امبر داری سے ہے۔ اگر رونانہ آئے تو لیکف سے رد دست جومضابين رفنت ببداكري ان كانصوركرسن اكدرونا آجائ كيونكراس مقا برر و دینا وه کی طرح سے بھی ہو فبولیت کی علامت ہے۔اگر محبت اور دوسنی کا کچھ مبى علاقہ ہے تو تكلفت كرنے كى عزورت منہو بلكہ خود بخود رونا آجائے كاس كے بعد اس دربارٹنرلیب اورمقامات منزکہ کے جھولتے پرردئے اورحرن کرے مغمی رودو كى رفت ارسے رخصت موكيون كائے يا دُل جين ارتضنى كے آداب زيارت سے نہيں ہے۔ بخلاف خاند کھی۔ کی خصنی کے کہ وہاں پر خصنی کے وقت جب بک مبحد کے باہر منہ ہو ألت يا ول طينا سنن ب ال ك كه آنخفرن مسل الشرعليدوسلم ك تب فالمكبرك مضت كبا توآب سے اى طرح منفول ہے ليكن كى عكرية نابت بنيل ہے كم اصحال بخطرت صلى الترعليه وسلم كى محفل سے فصصت موسف وقت البياكرين عظم والتراهم. لازم ہے کر رخصت ہوتے وقت جی قدرہوسے صدفہ کرنے بی کونا ہی ماکرے۔ النزعلمار كبنت بب كم مدينيرا وركم كى خاك - ابنيط طيبكري و بنفرية أطهاك علما تطابي اورلعبن شافعيب حائزتهم كخين بب ببرصوبيت أكر كفف دمشل مياني وغروسك جسس اہل وطن کونوئی ہوئے لکافت ہمراہ کے توبہزے۔سفرسے اہل وعبال کے لئے گفتہ لاناجيم خرول سے ثابت ہے۔ لوٹنے وقت سفرسے لوٹنے کے جوآداب ہیں ان محا لحاظ رسط حبب ابناش رنظر رئيب أوبردعا برس اللهم ان استالك خبرها و خيراهلها وخيرما فيمأ واعوزبك من شرها وشراهلها وشوافيها اللهم اجعل لنا يها فراس وقاحسناط

لاإله الاالله وحدة لاشربك له لمالمك ولم الحمد وهوعل حال شبعًى قديرا يبون تا يبون عابد ون سلجدون لم بت حامدون لا الله الاالله وحلة صلا وعزة و فوعية و فوعية و فوعية و حلة و اعزجنلة و فلا شئ لعلة -

جا ہے کہ مکان بیں داخل ہونے سے میں اپنی جربت اور پہنے کی جرکھرواوں كويبنيات مكان بس اجانك بالات بس داخل مرجد ببترين وفن ماشت كاسه بإران سيبل دن كے آخرى صد بك الركمروه وفت ند بهولو كفريس جانے سے بہلے محلّه كى مسجد بس جاكرد و ركعت نما زېره کرد عاكرے اورسلامتى سے بہنچے كاشكر بيرا واكرے بھر كے العدد لله الذي بنعمته وجلاله ننت العدالحاسن - بوتخص ملے اس سے مصافح کرے۔ اگر معالقة كريے توليل مجي حائز ہے۔ بشرطبكہ ملنے والا امرونہ ہو۔ تقل سے کرسفیان ابن عبید جو ا مام شافعی کے مشیخ ہیں ا مام مالک رحمت الدعلیہ کے پاس آئے امام مالک کے ان سے مصافی کیا اور کہاکہ اگر بدعت مرمونا توبیں معالفه بھی کرنا۔ شفیان کے کہاکہ معالفہ اس دات نے کیا ہے جو ہم سے اور تم سے ہز شفے جعفروشی الندعت محب ملک جلننہ سے آئے تفے تورسول خراصیا الندعلبہ ولم نے معالقة كبا تنفأ اور لوسے دئے تنفے۔ امام مالک کے فرمایا كردہ حجفركے لئے مخصوص تفا۔ سفیان کے کہاکہ بنیں بلکہ عام ہے۔ ہمارا اور جعفر کاایک حمہے۔بشرطبکہ نیک لوگ بول - كباآب احازت فين بين كه بم آب كى مجلس بي صريف ببان كرب -امام الك نے فر مایا کہ ماں اجازت ہے۔ سفیان کے معسندیکے حدیث بیان کی ہے الم مالک ا نے سے کوٹ اختیار فرمایا اس مفام برقاصی عیاض مالکی رحمت اللہ فرمانے ہیں کہ ا مام مالک کاسکون فرماناً سفیان کے تول کے مجمع ہونے کی دلیل ہے جب بگر جعفر کے مخصوص ہو کے کی دلبل کر یائی جائے۔ فاصنی عیاض کا کلام ختم ہو گیا اور معالفت کا جعفرکے سیانٹھ مخفوص ہو تھے کی دلبیل ایک حدیث تر مذرکی کیے روابیت کی سہے کہ زبدبن حارنه سفرس آئے ہوئے تھے۔ آنخصرت صیلے الترعلیہ وسلم ایس حالت ين أسطے كه جا در مبارك تيستنى تفى آئے أن سے معالفة كيا اور اُن كى بيتيانى بر الوسم دباس طرح سطين مالكيه سلي كماست -الركوني عالم بانبك بانترلف وي مے تو باتھ کامجی اوسے دینا جائز ہے۔ اور سنت ہے جھولئے بچہ کا منہ جو منالوکا ہویا لڑکی اگرجیبہ غبرکا بجت ہوجائز ہے۔

کھر بن آئے تو دورکوت نا زادا کرے۔ خدادندکریم کامٹ کا ورحدوثنا ادا کرے اور دُعاکرے۔ اہل وعیال کی حالت دریا فٹ کرنے کے بعد بازکل آ گھرکے قرب کی جگہ یا مجدوغیرہ یں بہتے تاکہ لوگ اس سے ملنے کو آبی اور بخص ملے اس سے بین آ کے بخص ملے اس سے نہابت خندہ پیٹان لطف ومہر پانی اور لفظیم سے پیٹی آ کے اس کے لئے دُعَاکرے خصوصًا شہر بی داخل ہونے سے پیٹیزاس لئے کہ مسافر کی دُعا میں کے لئے دُعاکرے خصوصًا شہر بی داخل ہونے سے پیٹیزاس لئے کہ مسافر کی دُعا شہر بی داخل سے پہلے مقبول ہوتی ہے۔ اگر کو کی ناجائز بات ہوجیے دف یا مزامیر بجانا ہوا ہل زمانہ مسافر کے آئے پرکرنے ہیں تواس کو منع کرتے ہیں ہوت کہ جہتے آداب کاخلاصہ بیر ہے کہ اس سفر مبارک کے دائیں کے بعد کی جدی ہوتے ہو ہو اور میں ہوئے کہ کہتے ہیں جے مقبول کی علامت بیر ہے کہ رخی کرنے کے بعد کی طالت رخی کے بینیز سے بہتر ہو اس کی علامت بیر ہے کہ سنت کی پروی کی خواہش ذیادہ ہواور دنبا کی مجتن کم ہو۔ افسوس ہے اس رکہ والیں ہوکر بھرناہ اس کی علامت بیر ہو کہ بیرناہ اس کی علامت بیر ہو کہ بیرناہ ہوا در اگر کسی کا دخیر میں خواسے وعدہ کر لیا ہے تو اس کی رعابیت لائی معابت لائی

# معرصوال باب جنابسد کائنان صلے الدعلبہ ولم بردرود بھیجنے منابسی کائنان صلے الدعلبہ ولم بردرود بھیجنے اوراس کے نصف آبل کابیان

نصل بنی کریم صلے الد علیہ وسلم برداد د جیجنے کے فضائل بے شار ہیں ہو فلم د زبان سے ادائم بیں کے جاسکتے تاہم بعض علمارا در حفّاظ حدیث نے اُن سب کو جو احادیث جیجے سے نابت ہوئے ہیں ادران حفرات کو سند ہینی ہے یخر برکر دیا ہے بعض نو اہل صلو ق کے بہتے ہیں اور لعبن کسی عدد خاص بر متر بت ہوئے ہیں۔ بعض نو اہل صلو ق کے بہتے ہیں اور لعبن وقت معبین شیخصوص ہیں یعبن کمی محصوص ہیں یعبن کمی مخصوص جانے ہیں مخصوص حالت سے تعلق د کھنے ہیں ان ہیں سے کھماس کتاب ہیں تھے جانے ہیں مخصوص حالت سے تعلق د کھنے ہیں ان ہیں سے کھماس کتاب ہیں تھے جانے ہیں

دالتُدالمُوفِق\_

سبدكائنات عليه فضل الصلولة يردرود بيجف كے فوائديس سے اول كم الى کی فرماں برداری ہے۔ صلاہ کی فرمال میجے بی النیزنارک دنعالے اوراس کے فرشنول کی موافقت ب مضمون آية كرمب إنّ الله وَ مَلا مِكَانَه نُبِصَكُونَ عَلَى البِّنِي يَا إِبْعَا الّذِينَ امنوا صلوع عليه وسكتون رحمنون كاطاصل بونا دربار ضاوندي سے اور دن درجا كالبندم ونادن تبكب الأامراعال ببريهم جاناد اوردس كنابول كالمحوبهونا يعبض احاد میں دس غلام آزاد کوانا اور میں غروات میں ترکب ہونے کے برار بھی آباہے مفہول ہونادعا كابر بدالانببار صلح الته علبه ولم كى نتفاعت كا واجب بهونا به تخفرت صلح التعلبة سلم كاشهادت دينا. اور فرب بنوح كا حاصل بونا. ودسرے بوگول سے مبلے فيامنت کے دن آنخصرت صیلے الدرعکیہ وسلم سے ملنا۔ آنخصر شنکا استخص کے تمام کامول کا قیامت کے دن منولی ہونا اور مفاصد کے لئے کافی ہونا بنام صروریات کا بوراہونا تهام كنا بهول كالبختنا جانا ورنهام مرابيول كاكفاره بونا إبك فول من والص فضاشده كى جانب سے بھى كفارە ہوگا۔ صدفر سے فائم منقام ہونا بلكہ ابك فول بس صدف سے افصل اور تغینوں کا گھلنا۔مرصول کی شفاہ خوف وگھرام بط کا فرب ما آیا منہم کی برایت كااظهِاد فيمنول برقع - آب كم محبّن اوررصاك الهي كاطاصل مونا - الترنبارك تعالیٰ کے فرمشنوں کارحمت مجیجنا۔ صفائی اور زیادتی عمل ومال کی طہارت دان ۔ صفائی فلب کی نام کامول میں فانع البال ہونا۔ برکان حاصل ہونا حقے کراسیاب ا ولاد ا وراولا د الأولاد حاركت تون نك - قيامت كيخونناك مناظر سي نجان سيرات موت كى اسانى- دُنباكى بلاكتول اور زمانه كى ننجون سے جيلكارا- كيكولى مونى جردل ک یا و دلانے والی مختاجگ دُودکریے والی ۔ حاجوں کو نبست کرینے والی شخل اورہم كى قيمول سيے سلامسند ركھنے والا - آب كى بدد عاسے بجنے والااس سلنے كہ حدبث نزلیب ين آياب كرشخص كنزديك الخضرت صلى الشرعلية وسلم كاذكر كباحاك وروه درُود نه بیسے او بیل ہے۔ گویاآ محصرت برظلم کیا اس بربیر دُ عاکی جاتی ہے محلس کو خوش کرنا رجمت کا جوش میں لانا ممنشینوں کے لئے میں ماطیر کرنے نے وفت نور کی زبادتی ا در اس مقام برزابت فدى - بل صاط سے طرفة العبن بس نجات با نا مخلاف أس

شخص کے بوسرور انبیاصلے الدعلیہ وہم پر درود کا تارک ہے اور سب سے برافائدہ یہ ہے کہ درود برخ سے والے کا نام ہی خفرت صلے الدعلیہ وہم کے دربار میں پیش بونا ہے جبت کا نیا دہ ہونا ہی کا خاصر شون کو اجادنا ہے بی صلے الدعلیہ وسلم کی خوبوں کا قلب بین جمع ہونا اور آپ کا نفت آ بھی بی بیخ جانا خاصر کرزن صلاہ کا خوبوں کا قلب بین جمع ہونا اور آپ کا نفت آ بھی بی بیخ جانا خاصر کرزن والدہ ہے بہت کرنا آ کھرت کا درود پر سے دیا ہو سے الدول سے محبت کرنا ۔ آ کھرت کے دن درود پر سے والے سے محبت کرنا ۔ آ کھرت کے دن درود پر سے والے سے قالے سے آ نرود صلے اللہ علیہ دسلم کا مصافح کرنا ۔ آ کھرت کے لئے درود پر سے والے کے لئے درود شرافیت کا سوئے کے فاموں سے جاندی کے کا غذوں براکھا جانا درود پر سے بیر سے بیاری کے لئے درود شرافیت کا سوئے والے بیر سے بیر سے جاندی کے کا غذوں براکھا جانا درود پر سے بیر سے بیر سے بیر سے بیر کہ ملائل کے لئے درود کھی ہوئے ہے درود کھی ہوئے ہے درود کھی ہوئے ہے۔ اس طافع بیر پر کہ فلاں بن فلال بیر سے معن الدین سلام کرنا ہے۔ اس طافع ہوئے ہے۔ مثال جیسے کمترین بندگان عبدلین بن سیعت الدین سلام کرنا ہے۔ اس طافع ہوئے اسے دان کا کام دربا پر رسالت میں برخ کی بن سیعت الدین سلام کرنا ہے۔ اس طافع ہوئے کے دان خادم عرفان علی بن امجد علی بربی کا در ہنے والا آپ کو سے الدی بی سالم بھی تا ہے۔ اس طافع بیربی کا در ہنے والا آپ کو سے الدین سالم بھی تا ہے۔ اس طافع بیربی کا در ہنے والا آپ کو سے الدین سالم بھی تا ہے۔ مارسول اللہ یا جیسے الدین الدین سالم بھی تا ہے۔ مارسول اللہ یا

اورسب سے بڑا فاکدہ آپ کے جواب سے مشرف ہونا ہے جوطرافقہ دائمی
آنخفرٹ کا ہے اس سے بڑھ کرکون سادت ہوگی کہ مردد عالم صلے الدعلیہ و
سلم کی دعا کے خیراک خص کے شاہل حال ہو اگر بہنام عربی ایک ہی بارحاصل
ہو جائے تو لا کھوں کرامات کا ذریعیہ اور خیردسلامتی کا بنیجہ ہے۔ اس
سعادت کا حاصل ہونا یقینی ہے سن بہ کو اس بس کوئی دخل نہیں ہے اس لئے کہ
جب آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات حقیقتا نابت ہوگی اورسلام کا جواب
دنیا سنت بلکہ فریب فرص کے نبوت کو بہنچا ہے مع کمال ناکیسر آنخفرت کی اس
سنت بلکہ فریب فرص کے نبوت کو بہنچا ہے مع کمال ناکیسر آنخفرت کی اس
سنت بلکہ فریب فرص کے نبوت کو بہنچا ہے مع کمال ناکیسر آنخفرت کی اس
کرنے بی سبفت فرمایا کرنے سے توسلام کے جواب بیں آپ سابن تر ہوں گے
اس بات سے ایک دوسرا باریک تر کمت معلوم ہوا کہ ذیادت کرنے والا آنخفرت
کی زیادت کے وقت آپ پرسلام عرض کرنے سے پہنیز آپ کی جانب سے سلام
سے مشرف ہو چکا ہے توسلام کرنے کے بعد سلام کے جواب سے بھی مشرف نانوں

ا در مبناب رسولٌ فدا صلے الله علیہ وسلم برصلی قرب لام بھیجنے دالے کے گناہ کھنے سے باز رہتے ہیں اور لوگول کو اس کی غیبت کرنے سے منبے کرفیتے ہیں۔ قیامت کے دن عرش کا سابہ ملے ہوگا۔ اور تراز و کے علی ہیں اس کا تمام عل وزنی ہوگا۔ ہیاس سے عرش کا سابہ ملے ہوگا۔ اور تراز و کے علی ہیں اس کا تمام عل وزنی ہوگا۔ ہیاس سے لیے خوف ہوگا۔ ور تراز و کے علی ہیں اس کا تمام عل وزنی ہوگا۔ ہیاس سے دانائی اور ہدایت حاصل ہوگا۔ آنجون برصلو ہ مجھنا ذکر اللی اور شکر باری کو مانائی اور ہدایت حاصل ہوگا۔ آنجون برصلو ہ مجھنا ذکر اللی اور شکر باری کو اداکر نے کا عجز ظاہر کرنا ۔ اپنے مقصدا ور سوال کے لئے ذراجہ جی شجانہ نعا لئے کے دربار ہیں اور اللہ کے حبیب کی تعرف کرنا۔ آپ کی عظمت و شان ظاہر کرنا کوئی شکر منبی ہے کہ اللہ عود وجل اور اس کے دیول صلے اللہ علیہ وسلم اس سوال و طلب کو مبندہ سے کہا ہے اور اس کو اپنے نفس ہرفی ہیں۔ جب بندو نے اپنیا سوال اور رغبت خداوروں کے درباجہ سے کہا ہے اور اس کو اپنے نفس ہرفی ہیں۔ جب بندو لیے اپنیا سوال اور رغبت خداوروں کے درباجہ سے کہا ہے اور اس کو اپنے نفس ہرفی ہیں۔ جب باللہ النوفین ۔

مسلاۃ کے منمیٰ بین ذکر المیٰ کا حاصل ہونا ظاہر ہے اس نے کہاس کلام بیں اکثر الفاظ در و د شامل ہونے کے ساتھ خطاب کا اُن دربا درالہی سے ہے اللہ سے جو آئینہ ہے جیج بیج اسمارا ورصفات باری کے تذکرہ کا حق لیمی رضی الدُعنہ اور علاقہ این کے دوسرے بزرگول سے دوابت ہے کہ شخص نے الدُنزارک ذنوا کے کواللہم کے لفظ سے یا دکیا گویا نمام اسما کے حسنہ کے ساتھ یا دکر لیا۔ اب مومن صادف ا ورمنتا فن محب پر لاذم آ ناہی مرکزے ختنا بھی ہوا یک تورا کی کشرت اور دوسرے اعمال پر فصنیات فینے بیں کو ناہی مرکزے ختنا بھی ہوا یک تورا کی کشرت اور دوسرے بھو ایمان سے ہیشگی ہوسکے ہی کو ناہی مرکزے جننا بھی ہو سے توسو ہے کہ ہزاد سے کم نہ ہو اگر نہ ہوسکے تو یو سے ہوں کہ مراز ہو ورشام منفر سے نبن سوکول پند کہا ہے اور لعبض حضرات نے دوسو لبد نماز جیح ورشام منفر سے نبن سوکول پند کہا ہے اور لعبض حضرات نے دوسو لبد نماز جیح ورشام منفر سے نبن سوکول پند کہا ہے اور لعبض حضرات نے دوسو لبد نماز جیح ورشام منفر سے کہا ہے۔ سونے وقت بھی کچھ در و د شرافیت کا وظیف منفرد کر لینا جا ہے ہے۔ جب کو تی مومن کشرت سے درود د شرافیت کی عادت کرتا ہے تو بھراس پر آسمان بھی ہوانا کو تی مومن کشرت سے درود د شرافیت کی عادت کرتا ہے تو بھراس پر آسمان بھی ہوانا

ب يعبن درُود اليه بين كم ايك بزادكي تعداد إدى كرفي بهت آسان ب جب رُدد ننرلی کونین ونیزی طالب کی روح کوچینی ہے تواس کی روح کا قوام اور توت فوی مرد جاتی ہے ال مومن برانجب ہے جو ابنے شب وروز میں سے ایکاعت مجمی اس عبادت بین صرف نرکرے جو جمله انوار دیر کانت کا سرجینر ہے۔ ملاحظہ ہو آنحفرت صلے الدعلبرولم كافران التخص كے التحرك عون كبانها اجعل الصحادت كلها اذن يكفي هك تزجمه ركهي بروقت آب يردرود يرطاكرون توحضون

ارست اد فرمایاکہ اب بزے عمول کے لئے کافی ہے۔

على مرتصے الله عنه كا فول ہے كه اگر مجھ كو خلاصى ملے ذكر اللي سے تو يس درُود كبيجين بين ملى الترعليب رسلم براين كل عبادت كراول به صفور كافرمان بالا اور على مر تلطي الشرعة مما قول فصائل درُود كے سلسلے بس كافى ہيں۔ اہل سلوک کے لئے درُود نزلیب فنوح عظیمہ اورعطایا کے نزلیبر کا دریعہ سے یعض شا تخ کے لازی ا در خطعی قرار سے لینا اس کی رہری ا ور رہنمائی کو کا فی ہو گا جماس کی توجر بارگاه ایزدی کی طرفت تعلیم و آداب بیوکی اور نهزیب داخلاق محدیر سے كريك كاواس كى ترقى كمال اعلى درجربر موكى - فصنيلت كے مقام كى مصولىا بى دربابرالی کی بازیابی ا دربارگا و رسالت کی تربت سے بھی مشرف ہو گاربعض شائخ فل بوالندا جدم دردا وردر در در شراب ی کشن برناکبد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں كم فل بوالله كي برصف سيم ف فدائك واصركوبهانا اوركزن ورود س ببيمبرخلا صيك التدعلب وسلم كي صحبت مبتر بوني بيمجى فرماني بي كم جوسخض المخضرت يركزن سے درود شراف يراسے ده آت كو خواب يا بيدارى بي عزور وبجھے گا اس طرح سننے کا مل امام علی شاہے کی الکبیر بین شنیع احمدین موسسکے منشرع صوفى سے نقل كيا ہے اور اعض مشائخ مناخرين شاذلب نے تعى فرمايا ہے كهجب زمانه بي اولياك مرمن در ملين توطراني سلوك ومعرفن قرب اللي حال كرك كي صورت برب كراتباع مرفيت كرني بهوك ماومن وكروكون درود شرلیب کی کرے۔ درودشرلیب سے باطن بی ایک عظیم نور برا بو گارس کے دراجہ

## Marfat.com

سے است معلی ہوگا ورآنخفرت سے بلا واسط فیض حاصل ہوگا۔ طراقہ بٹنا ذکبہ جو طراقیہ فا دربہ کا ایک شعبہ ہے ان کا خلاصہ بہ ہے کہ دربار نہو ہے ہے داسطہ بدراجہ متنا بعث شراجت مع مرا دمت حضور آنخفرت صلے اللہ علب دسلم فیض حاصل کیا جائے۔

قصل منادی اوردوسرے مختین بیان کرتے ہیں کہ محدین سعدین مطرت سومے سے بہلے درود شرایت کا ایک تعداد معینہ میں وظیفہ کیا کرتے شعے -ایکات المنفرت صلے الدعليه كا كم كود يھتے ہيں كہ أن كے كھري نشرليب لاكان كے مكان كونورجال سيمنور فرمايا اوركهاكه انيامندسا من لا ناكراس كولوسردول -اس لئے کہ تو در دوبہت برمطاب دہ کہتے ہیں کہ مجے مشرم آئی کہ بن حضور کے سامنے اپنے منہ کو لے جاؤں بیکن بیں نے اپنے رضارہ کو آنسرورصلے اللہ علبه وسلم کے دہن مبارک کے سامنے کردیا آب کے مبرے دخساد بر آبسہ دبا۔ جب بین بادید امراتام مکان مشک کی خوست مجار بوانفا- انظر رو ن به ميرك رضار سے مشك كى خومشيواتى دى يائے احدين ابى بكرن روادى معدث این کتاب میں اور شیخ مجدالدین فیروز آبادی ان کی سندسے روابن كرتے بى كر افلنى نے بيان كيا ہے كر ايك دان شبل الوجرك ياس آئے- الوجر ال کی تعظیم کے لئے اس کھرے ہوئے اور معالقہ کیا۔ بیشائی پرلوسہ دیا۔ بس عن كباكه المع مرساة قاتب شبل سه البامعامله كرتے بن طالانكراب اور باست ندگان بندادان كومجنول كيت بين كهاكه بير بين في انتود نهين كيا مرس طرح سب يبغير صلے الترعليه وسلم كوخواب مين ديجيا بين كے أو اس طرح كيا بيل كے المخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کو تواب میں دیجا کہ شیل آب کے باس حاصر ہوئے اب اطر کھڑے ہوئے اور ان کو گود بیں لے لیا بھر شبلی کی بینیائی برلوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا دسول اللہ آپ نے مشیلی کے ساتھ البیا کیوں کیا۔ آپ نے فرماباكه وه لبدناز كے برا بين برصناب لفتل جائك مرسول من الفسكم عن برعليب ماعنهم ولين عليكم بالمؤمنين رؤون رحيم اس کے بدر مجدیر دردد مجینا ہے۔ مجردہ این کتاب مرکورین شلی رحمت الشرعلیر

### Marfat.com

سے نقل کرتے ہیں کہ تبلی نے بیان کیا۔ میرے پڑوں ہیں ایک شخص انتقال کرکیا تقامين شي أن كونواب بن ديجها اور بوجها كه خدا وندتعالي في العالي العالم معالمه كياكيا له يصفي ويرك برك فوناك منظر برك ساخة منكر نكبركے سوال وجواب كا دقت تومجم برنهابت ونثوار بوار بی نے اپنے دل میں کہاکہ میرا خاتمہ شابرایان برنہیں ہواہے۔ آوادا فی کردنیا میں تو لے زبان کو ہے کاررکھا بیخی اس وجہ سے ہے۔ حب عداب کے فرمشتوں نے میری طرف فصد کیا تو ایک صین تخص خوست وین معطر میرسے اور فرمشتوں کے درمیان حاکل ہوگیا۔ مجھوا بان کی تجبت یا دولائی۔ بیں کے کہا النہ مجھے بردھم کرے توکون ہے اس کے کہاکہ بی وہ شخص ہول جو تو سے کثرت سے رسول خدایر درو د براحا ہے۔ میں ای سے بیداکیا گیا ہول ۔ اور مجھے محکم دبالیا ہے کہ سختی اور لیے جینی میں نزامدوگار ربوں۔ کناب مصباح الطلام بیں میں شبلی اور اُن کے بڑوس کے بغراجالا وکرکی گئ ہے۔ اور کناب مذکوریں انہوں کے کعب اصار رصی الندعنہ سے روایت کی ہے کری تعالیٰ نے مولی علبالسلام پروی مجیجی کہ اے موسی اگر دُنیا میں میری تعرف کرنے واليه ندبي توايب قطره بارش كالسمان سي منجيجول ادرايك دانه سبرى كازبن سے نٹرا گا دُل - اس طرح کے سے بہت سی چیزی و کرکیں ۔ بیبال مک کہ فرمایا کے موسی كبائم جابت بوئم سے فريب نر بهوجا دل- حبياكه تمهادا كلام تمهارى زبان سے قرب ہے باجس طرح کہ و سوسہ تمہارے قلب کا تمہا ہے دل سے اور تمہاری موح تمہارے بدن سے اور تمہاری رفتی حیم مہاری انھے۔ موسی علبالسلام نے عرض کیا کہ اُے میرے رسیس می جاہتا ہول۔اللہ تعالے نے ارست وفرایا کہ مخرصلے الشرعلیہ وسلم پرکٹرت سے درود پڑھا كرد الب ممهل سي نسيت حاصل موجائك كي صلط الترعليسروسلم ا بك رداين مين آباب كر ال موسى كياتم طابت بوكر قيامت ك دن كى كېنىكى سے تم كو تكليف نرجيني موسط عليه السلام نے كما الے الى إاليا می جا بنا ہوں کھم باری ہواکہ محر برکٹرت سے درود بڑھاکرو۔ صلے الناماب

Marfat.com

سلم - حافظ الولعيم في طبري اس كوروايت كياب، اوراس كناب بن

ہے کہ علی مرتبطے دمنی النہ عسن ابو بجرصد بن رمنی النہ عنهٔ سے روابت کرنے ہیں کہ ورُود شراف كنا بول كواليا منافي والا بع جبياكة تشس سوزال كى حرارت كوبانى المفنداكرديباب ادرسلام مجينا أتخفرت برغلام آزادكرك سے افضل ہے۔ ا ورمجنت دسول النوصيك الشعلبه وسسلم كي جهاد سيفضل ب اس كوابوالقاسم اصبهانی نے روابت کیا ہے۔ حصرت الس رصنی الندعنہ سے روابت کرنے ہیں کہ بنی کر بم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب دومسلمان ملافات کے وفت ایک دوسرے سےمصافی کرنے ہیں اور مجدیر درود بھیجے ہیں توایک دوسرے سے جدا ہو تے سے بہلے آن کے اگلے اور تجھیے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کوط فظ بن علی لیٹ کوال کے روابت کیا ہے۔علی مرتضے رصنی الندعبث سے روایت کرنے ہیں کر جب رسول خدا صلے النرعلیدی کم نے فرمایا کہ جو تفض فراج جے اداکرے اور اس کے لعدجہا دکرے توب جارسونے کے برابرے ۔ اب وہ لوگ ہوج کی استنطاعت اور جہاد کی قوت نہیں رکھتے تھے نشکتہ دل ہو کے حیٰ سبحان کیا لئے کے اپنے دسول صلے الٹرعلبہ وسلم روحی بھبی کہ جوشخصان بردرود شرك بيع اس كاتواب جارسومبادك برابر سوكا و اورجها و جارسو جے کے برابریہ اس کو الوصف بن عبدالمجید میالشی نے محالس المکیدی رواہ کیا ہے اور اس کتاب کی فصل احادیث بین خضر دالیاس علیہم السلام کا قصب الكها به صن كومن محدالدين فرونه آبادي صبح مسند سي نقل كرف بين كما إواظفر محدبن عب دالترخيام سمرقت ري كي كياكه بي ابك دن مفاده كعب بي داسته مجول گیامقا الفاقا ایک آدی کو دیجیاکه مجھے سے کہنا ہے مبرے ساتھ آؤ۔ ابندا میں اس کے ہمسراہ ہوگیا اور مجھے گمان ہوا کسٹ بربیخضر ہیں۔ میں ك دريا فسن كياآب كاكيا تام ب- جواب دياكة خصرين السنيا الوالعباس - ال کے سیا تھ ایک دوسرے شخص کو تھی ہیں کے دیکھا ان کانام دریافت کیا تو کہا كرالياس بن مضام بين بن في كماكر الدرتعالي تمهاريك أوبرر مست الزل فواين كبائم دونول شے محدرسول النرصيلے النرعليہ وسلم كوديجا ہے۔ انہوں نے كہا كه بال - بين كے عرض كياكہ مجھے وہ با نين سنا بئے جو آپ نے صفور سے سنن

ہول۔ ناکہ بیں آپ کی مستدست و وسرے لوگوں بردوابیت کرول ۔ انہول نے کہا كريال مم في دسول خدا صلى الشرطيد وسلم سي مناب كرفوا في منع وكون كم صلے الدعظ محدصلے الدعليه وسلم اللا الله عليه كا دل نفاق سے باك كيا ما سے الله ص طرح یانی کیرے کو پاک کردنیا ہے اور ای سندسے ہے کہنی کریم صلے النظام سلم نے فرمایا جو کوئی کے صلے النرعلے محر اس کے لئے رحمت کے منز در دانے کھول دے جانے ہیں۔ اور ای مسندسے کہتے ہیں کہ دسول خدا صلے الترعلبہ وسلم ك وف رما ياكه جوشخص كمى محلس بين المنظم اور كي لبسم التزارمن الرجيم وصيلحالله على محر توحق تعالى ايك فرمشته كواس بانت برموكل كرتاب كدوه تم كوعنيبت س بازر تھے اور جب وہ شخص مجلس سے اسطے تو کے لیم الترالرطن الرحبيم صلى التدعلي محد توحق تعالى لوكول كواس كى غيبت سے منع كرد بتے ہيں۔ اور اس سندسے ہے۔خضروالیاس علیہ السّالم نے کہاکہ ایک ادمی رسول اکرم صیلے الترعلیب، وسلم کی خدمت بی ملک منام سے آیا ورعون کیا کہ یا رسول الترميرا بإب بهن بوارها ب اورصعيف بوكرنا ببنائهي بوكباب جلنے کی نوت بہیں جوبیاں آئے اور اس کی دل خواہش ہے کہ دہ آب کے دبرارسے مشرف موجعنورك وماباكه اس كبدد بناشب كوابك بفته تك صل النبالي محدكماكي بہن خواب بیں دیجھ کے کا۔ اور کہنا کہ مجھ سے اس صدیث کو روابت کر سے۔ اس کے البا بی کیا ا ور آنخفرن کو خواب بی دیجا۔ اوراس کوروابن کیا۔اس كتاب بس الوبريره رصنى الترعنه سے روايت بے كر رسول خواصيلے التعليه و سلم نے فرمایا کہ مجھے بیرصب لوج تھیجا کرو اور ا ببیار برہمی اس کے کہ جس طرح حق مسبحان تعالي الخيان كومجياب أى طرح مجع مبى مبعوث فرما باست اكس حديث كوبيه في ك شعب الايان بي بيان كياب، ادركماب دعوات الكيرين میمی البیا ہی تکھاہے۔

باس آئے ان کی مجلس میں رسول الشرصیلے الشرعلیب وسلم کا ذکر جادی توا ۔ حصرت صدلق في نا جب آفناب طلوع بوناه توسنز بزار فرشن قبرمطر المخصرت کے گرداگرد احاکے ہیں۔ اور صلاق مجیج رہے ہیں اور حبات ہوتی ہے توسیلے جاتے ہیں اور دوسسراگردہ فرشتوں کا اس تعداد بیں آنا ہے ا ورجوانهول کے کیا تھا ہے کہ کے ہیں۔ جس وقت کک کرائی فرمشرلین سے الكيس كے ال وقت كي سلسلہ حادى رہے گا۔ صلے الترعليہ وسكم اس کو دارمی نے روابیت کیا ہے۔ حکابیت ہے کہ ایک آدمی طواف وسلی اور اسک جے بیں سوائے درود رسٹ ران کے کوئی دُعامہ بار طنامظا۔ لوگوں نے کہا کہ دعامانورہ كيول نہيں راعتے كئے لگاكہ بي نے عہدكر ليا ہے كه درود شراعب كے ساتھ كوئى دعاشرك مذكرول كا اوربداس دجرسے بے كرجب مبرے والدكاانتفال ہوا تویں کے دیکھاکہ ان کی شکل گرسطے کی ہوگئی ہے۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ جب میں سویا تو پینمبر خلاصلے الندعلیب وسلم کو بیں نے خواب بین دیجا اور آب کا دامن براكران والدى شفاعت كے لئے عض كبار اور برمجى دربا فن كب ك میرے باپ کی المی صورت کیول ہوگئ ۔ آپ نے فرمایاکہ وہ تحض سودخوار مقاا ورجو سُود کینے والا ہے اس کا بدلہ دُنیا واخرت ہیں ہی ہوگا۔لیکن جنگہ تراباب روزاندران كوسوتے وقت سومرتبہ ہارے أدبر درود مجنبا مفاء أل وجر سے اس کی شفاعت کئے لیتے ہیں۔ حبب بین بیدار بوا بین نے اپنے باب کا من در کھا دہ مثل جو دھویں رات کے جا ندے مورکیا تفا۔ دفن کرنے وفت میں نے ایک غیبی آ وازشی که بزرے باب برالندرب العزن کی برعنامیت آنخطرت بر درد درسلوب اورسلام بهجنے کی وجے ہوئی ہے بیان کرنے ہیں کہ لعصنے مدیث کے بڑھنے والول کو تواب میں دیجھاکہ خداریب العزمت جل جلالہ لے بمكوا در تنام ابل محلس كوجو درود شركيب اورسلام منت تنصيخن ديا اورب اس وجرسے بیان ہواہے کہ اس علم نزکین کے بڑھے والے آگاہ ہو عائیں کہ درود شرلین کا قرآت سے بیٹر صنا لوا زم برگیت ہے۔ مشيخ طال الدين مبوطى دحمت التدعليب كتاب جمع الجوامع كے دبياج

ين المحقة بين كم ابن عما كرك ابن نابئ بين عبد الترسي روايت كى ب كرا إوزراعه كوموت كے لعدين نے واب بن ديجاكر آسان ونيا برملائكر كے ساتھ خاز میں اما مست كريتے ہیں۔ میں نے كہاآپ نے برئير فرج يا بار انہوں نے جواب ديا كىبى ئے اپنے باتھ سے كئ ہزاد مديب بوى كو كھا ہے۔ اور ہرمديب يركها ہے عن البني صيلے الله عليه وسلم- اور سيني رصيلے الله عليه وسلم نے من صلے علاصليٰة صلے الله عليه عشوا فرمايا ہے اور يني بيان كيا سے كر بعض سلحار ميں سے كى يربن بزار دبنار قرض شفے۔ قرض خواہ لے قاصی کے بہال ٹالش کردی۔ قاصی نے مردم آکے کو ایک بہینے کی مہلت دے دی۔ وہ مردصالے قاصی کے پاس سے آیا اور نی صلاللہ علیدوسی مردد در در مارالی می گرید و زاری کرتے ہوئے محاب میں بیط کیا۔ ای مہینے کی سائبسویں شب بین خواب دیجھاکہ کوئی کہتا ہے کرمی تعالے ترے فرض كو ا داكريت بي توعلى بن عليك وزيرك باس جا ا وركبناك رسول الترصيل الله عليه وسلم فرماتے ہيں ميراقرض اداكرتے كے لئے تين ہزاد دبيار دے دے۔ مروصا کے سینے بیں جیب میں بریدا کہ بوالو میں نے ایندرخوشالی کے آثار بائے بین انے دل میں خیال کیا کہ اگر وزیر کے دریا فت کیا کہ اس واقعری علامت کیا ہے نو بس کیاکہوں گا۔ بس برسوری کراس دن وزیر کے پاس نہیں گیا۔ دوسری دان مجر المخضرت كوخواب بن دبجيتا بول آب نے وكيد شب اول بن ارستادكيا تفا دى دوباره فراتے بى بى بى بابت خشى بى بىدار بوالبك بى مفتضائے بشرت آئ مجی علی می علیے کے پاس بنیں گیا۔ نیسری دان میرد کھیا کہ انحصرت صلے الشرعليد وسلم، حائے كاسبب محصد دريافت فراتے ہيں۔ بيس نے عرض كمياكه بإرسول النريس ال واقعه كى سيائى بين كوئى علامت طابنا بول-الخضرت لي ميري اس بات برخيب فرائ اورادمث وكياكم اكرتم سي علامت دریا فن کرین آو کہ دینا کہ تم سردو ذر کا ز فجرسے طلوع آ فتاب یک کسی سے كلام كرك سے يہلے يائ بزار بار تخفر دردد شرلين ہا اے ياس بھي بروس كو خدا دندناليا اوركراما كاتبين كے سواكونى بنيس جانتا ہے۔ بن وزيركے ياس گیا۔ ادران سکے سامنے خواب کا قصہ بیان کیا نیرجو علامت صفور نے فرمانی تی

وه مجى كيه دى - ال برده ببيت خوش بردا - ادركها ك علبہ وسلم کے قاصد کو مرصب ا ہو۔ بین ہزاد دینا دمیرے پاس لاک اور کہنے نگے كه برانية وضى ادايم من دنيا اور بين مزار ا در دي كرنا اس کے علاوہ بین ہزاد تھے دئے کہ اس کو تجارت بی لگاؤ۔ اس کے لید مجے قسم دی کہ بہ مجتب کا تعلق مجھے سے ہر گرفطع نہ کرنا بہاں جو صرورت ہواکرے مجھے سے ہے جایا کرو۔ بین بین براد دبنار لے کر قاضی کے پاس گیا۔ تاکہ اس کے سامنے ا داکروں۔ بیں نے قرض خواہ کو رسکھا وہ مبہوت ہوکر فاصی کے باس آیا۔ بیل د بنار ننار کئے اور سارا فصب ان لوگول کے سامنے بیان کردیا۔ فاصلی کے کہا کہ بہ کرامنت وزیرکو کیوں دی جا ہے۔ اس فرصنہ کو نیزی طرف سے ہی اداکھیل كا ـ زص خواه كے كہاك بر بُزرگى آب كوكيول دى جائے ـ بي ذيا ده منتى بول انے ذصف سے بری کردوں۔لبذا بیں نے ضلا درسول کے لئے معاف كبانو فاصل في كماكم من في جو تجد الله اورأس كے رسول كے لئے لكالا ہے اُسے والیں نراوں گا۔ بیں وہ تمام مال کے کرمکان کو دالیں آبا اور النزار وتعالى مربينهمت كات كربيراداكيا والتدالمنت وعلى رسولالصلوة والتجبت فصل. برونت درُود شرك كايرهنا انصل ونحب به تبكين شبريمه ا در جمعه کے دن افعنل واُولی ہے۔ کیو بھرشب جمعہ اور روز جمعہ ٹری فضیلت ر محصة بين اور ان دونول اوقات كى فضيلت بن كثرت سے اخبار وا تا رموجود ہیں۔ امام احد صنبل دھمن النہ علیہ سے نفل کرنے ہیں کہ شب حمیعہ شب ف رسسے افصل ہے۔ اس کئے کہ نطقہ طاہرہ جو کل مجلا بیول کی اصل اور حکمہ برکان کا ادّہ ہے۔ اس ران کو بطن آمن میں قرار با با مفاد اور لعبن دوسری خصوصبات مجی يس براس كى سنان بين آنى بين و الشراعم-

مربث بس آبا ہے افضل آبا مصحربی الجمعنی فیاہ خلق احم وفیاہ قبض و فیدہ النفی قد و فیدہ الصعقالہ واکٹر واعلی من الصافی فیدہ فان صلات المحمد النفی قد و فیدہ الصعقالہ واکٹر واعلی من الصافی فیدہ فان صلات المحمد المور و مجمد النور مرم الوں میں افضل دن جمیم کا ہے۔ ای دن میں آدم علی سرائس الم پرا کئے گئے ای دن میں انتقال فر مایا اور آی دن میں صور میونکا

ما كے كا۔ اى دن لے ہوئى ہوگى ليس مج بركٹرن سے درود براهاكر وجيب کے دن مہاری درود مجم بر بین کی جاتی ہے اور بین مہالے لئے دعار مانغفار كرنا بول ال صريف كوالوداؤد كي دوايت كيا هي آب كي ارمن ادفها ياكمهم کے دن مجھ پرکٹرن سے درود بھجا کرد کہ بردن خاص نفیلت رکھتا ہے۔ جو شخص اس دن مجمد بردرود بعجنا ہے مبرے سامنے بیش کردی جاتی ہے اور ہی اس کے لئے دعاتے خرکے ساخف اس کے گنا ہوں کی بھی مفوت جا ہتا ہول۔ دوسرى رواببت بس آياب كه فانه يوم مشهود تشه ك المدلائكة العنى ر ونه حمد وه دن سے که اس دن وه فرشتے جو دربا برخداوندی میں مقرب بہر ہیاں موجود رہے ہیں۔ اور درو برصف والے کی درودش کرمرے باسس بہنیاتے ہیں۔ حدیث بیں آیا ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن مجھ برصلوا ہ مجھاہے د ه عش سے بیجے تھیں اور کوئی فرمن ندالیا بنیں ہے جو اس درور باعظ والكي برصائوة مر بيضي دوسري صربيت بيس آياسب اكاثوداعلى من المصافى في الليلة الغل والبوم الاعروني دواية في الليلة المنهل والبوم الاس عر-ابنی برنسبت دوسرے دلول کے جھ بردرددکرس سے برماکرو۔ شب ردش اوررونر روش بن بین بیکنابیشب محمدا ورجمد کے دن سے سے بعض علم رواتے ہیں کہ شنب جمعہ کی خصوصیات سے ہے کہ انخطرت خود بہ لفس لفیس صالوہ والم كاجواب الدف ومات بير جوشخص آب براس رات بس صلوة ومسلامون كرتاب مفاخرالاسكام مين ابك صريت ببان كركي بي من صلي في ليلذ الجمعن مانه صلواة فضى الله له ماحاجة سبعين حاجة من امورالدنيا ونلنين من الاموس الاخنة ترتمسه ورأب ارمناد فرمانے ہیں کہ جو تنحص مجھے پر شہب جمعہ میں سومرتبہ درود بردھے۔ اس سمی سوحاجببس كورى بول منحله أن كم منز حاجبين دبنوى اورتيس حاجبيل خي کی) دوسری صربی بن ایا ہے کہ جو تفض جمبے دن ایک ہزاد مرتبراس درودکورے حبب تك اين عاكب المنان مبشت مين نرديجه لے كا وبيا سے فالى مبن اتھا يا طائے گا۔ درُود بیر ہے الله مصل علی محل واله الف الف مونی سے الله مصل علی محل واله الف الف مونی سے الله م

تقل كباسب كه حديث بين آيا ب جوشف وومفت مرروند سانت مرننباس وُرود شرلین کو بڑھے۔ مبری شفاعت اس کے لئے واجب ہے اللھ مسل علی محل و على ال محل صلون تكون لك رضا ولحفنه ا داء و اننه الوسبيلة والمفام المحمود الذى وعداته وإجزياعنا ماهواهله واجزيا عنا ا نصل ما جزيب نبيًا عن المنة وصل على جبيع الخوائه من لنبين والصدن ليقين والشهل اعروالصالجين بإارحه الماصين - ابن مسعود صى الترعمت الحريدي ومهب سے كهاكم جمعه كے دن برادم رسم درود تزرلعب كايرهنا نرك من كرواورب درُود بيرهو اللهبه صل على محل النبي الاحب. تناب مفاخرالاسلام بس سبديل لمسبب سے روابيت كرنے ہيںكہ رسول النّد عيد الترعليه وسلم في فرمايات من صلى على يوم الجمع نى تمانين مؤة غفي ۸ برس کے کتناہ معاف کئے جابیں۔اور دمبری کے شرح منہاج بیں گفت ل بها ہے کوئن صربت بیں آیا ہے جوشخص حمد کے دان بینی صیکے اللہ علیہ وسلم برب ورود برسط كااللهم صلى على مجل عبدل لى ورسولك النبي الاعى و على اله واصعابه وسدله رنسليما - توأسك أشيرس كي كناه بنظ

مفافرالاسلام بیں ہے کہ جُرِخُف مُجُد کے دن عصری نمساز کے اس اپنے مصلے سے اُٹھنے سے بہنج خدا براتنی مرتب رورود بڑھے گانواس کے اُسی

برس کے گناہ معاف کئے جَا بیس کے اور صدیت بیس ہے کہ خالدین کشر کے تکئے

کے بنچ سے ان کی دُور نکلنے سے پہلے ایک بھٹا ہوا کا غذ طاحی بیس کھانفا

براء ہ من الناس لخالدین گٹ بر۔ لین خالدین کبتر کی نجائ جہنم سے ہوگئی

اب کے گھروالوں سے وریافت کیا کہ یہ کون ساعل کرتے تھے ہو یہ کرامت صل

ابن کے گھروالوں سے وریافت کیا کہ یہ کون ساعل کرتے تھے ہو یہ کرامت صل

ہونی لوگوں نے کہاان کا یہ عمل نفا کہ ہر جمعہ کو ہزار مرتبہ رسول خدا صلے اللہ علیب دسلم ہر درُود پڑھے نے۔

فعسل بين طرح سے رسول خدا برشب جمع میں کثرت درود نزلف افعنسل

ہے۔ ای علم بس شب دوست نبہ بھی جمعہ کے ساتھ شریک ہے اس کے کہ دوشنبہ بھی منزك داول بسس سے كبونكرال دان بندول كے اعمال در كاه رس العزب بن بين كن حات بن أى وجرك أن بمينه رسول الترصيل الشرعليه وسلم ردن ركف كرتے سے اور فرمانے تھے كم أل دن بندول كے اعمال دربا برخدادندى بين بيش ہونے ہیں تو بیں محبوب رکھتا ہوں کہ میرے اعمال البی حالت بیں بیش کے جاہیں جو بیں روزہ سے ہول۔ احبار العساوم بیں بیان کرتے ہیں کہ جوشی دوستنبرکی رات میں جار رکعت خاربر سے۔ بہلی رکعت بین فائخہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مزنب، اور دوری رکعت بین اکیس مزنب بنبری رکعت بین بین مرتبه یکفی دکعت ين جاليس مزنبه اورمسلام بجيرك ك بعديج بنزمزنبر استغفاد كرك ابنا وراني والدين كے لئے بيمبر بارم مردر و ديرات - رسول خدابيد بين بار برحواجت الله ننادك وأعالى سے طلب كريے گا ياكى كا ينجنن كے دن درو د شراف برفے کے متعلق میں ایک صدیب آئی ہے۔ مفاخرالاسلام بیں بیان کرنے ہیں کہ مدید بس آیا ہے من صل علے یوم الحصس مائة و تا لم یفتن را برا۔ ترجمبه ؛ (جو شخص مجمد برسو مرتبه جمع ان کے دن درود شرایب برے وہ بھی مختاج نہو) رفصل كولى سنك بنيس بكر درُود بني صيلي اكترعليه وسلم برمفام غيرو بركبت بين متناه ومنتخب هي يبكن علمائ ي جند اليه مقامات شارك ہیں جہال اس فطبلت کی استخباب بہت مؤکد ہے وہ سب میری نظریں ہے ہیں بہجیندمقامات ہیںجن کا ذکرکیا جاتا ہے۔

طہارت کے بعد خواہ تیم ہو ۔ نماز ہیں، تشہد کے بعد۔ شافیبہ کے نزدیک قنوت کے بعد میں ناز کے بعد۔ اذان دافامت کے بعد میں داخل ہونے کے بعد ہیں حاص کے بعد میں داخل ہونے وقت شہد کے بعد میں حاص کے بعد میں داخل ہونے وقت مسجد سے لکتے دفت میں جعر میں خاص کے بعد می اور می دفت میں ماش کے منعلق حدثیں آئی ہیں۔ افواد مسجد کے باس سے گزر نے وقت اور مردن کے منعلق حدثیں آئی ہیں۔ افواد میں می دفت میں کے دفت نے حقوط ہی سم اللہ کے بعد عید کی جی میں دشام می در دبیاں میان خطوط ہی داخوام میں تلبیہ کے بعد عید مقا و میں دشا فعیس مے نزد بہر مائد خبان ہیں۔ احوام میں تلبیہ کے بعد صفا و

مروه بریة نهایل و بجیر کے بعد۔ خانه کعبه دیکھنے کے وقت رجواسود کو بوسے دیتے وقت ۔ طوان کہا ہیں۔ النزام ہیں۔ جے کے موافق بیں۔ فَر بُوی صلے اللہ عليه وسلم كے زريك كم عصوص اور القرب وستحب الوار وبركات كى ہے -رصیلے الندعلیہ کو سلم) اٹارنبوب ودیگرمفاکات دیکھنے کے دفت مثل فبایس بز گنبد۔ وادی بدرا ورصیل احد۔ خرید و فروخت کے دقت - وصیّبت نامہ کی تخریر کے وقت راراد کا سفریں سواری برسوار ہو کے وقت اور اُتر نے دقت ۔ بازار اُتانے ا ورا کے وقت عبدالٹرین مسعود رصی الٹرعن کے سے روابین کیا گیاہے کہ جس بإزار بس لوكول كااله د بام اورغفلت زائد د يجفت تضے نوآب حدوصلون كتے ہوئے داخل ہونے تھے۔ دعوت بیں حاصری کے وقت اور لوشتے وقت کھرو داخل ہونے وقت حب کوئی حاجت پیش آئے محتاجی کے خوف ہر۔ حب غلا یا باندی مجاک حائے۔ جب رہے وسختی اور طاعون ہو یا ڈو بنے کاخوت ہو جب كان بين آواز آك كامرض بود ذكر الله من د كونى بخبار جب باؤں سوجائے۔ جھینک کے وقت ۔ جب بھولی ہوئی جیزیا دا جائے بابھو لنے العاخوت ہو۔ تمولی کھانے وقت یونکہ اس کے منعلق صدیث آئی ہے۔ برتن سے بانی منتے وقت کر سے کی آواز کے وفت کناہ کے بعد تاکہ اس کا کفارہ ہوئے۔ دعا کے اول وا خریس مسلمان اور دوست ہمراہی کی طافات کے وفت کیمفل كے احتماع کے وقت منتشر ہوئے سے سہلے مجلس سے اسطے وقت ناكہ عبیت سے امن رہے۔ اور محفل جو خدا اور شعار اسلام کے لئے ہو ختم فرآن کے وقت حفظ فرآن كي دُعا بن بركلام غيمنوع كي البدابي تعليم علم أور وعظ د صدیث پر سے کے اول وہ خریں۔ حب کوئی جزاجی معلوم ہو۔ معنی علمائے مالكير في مقام تعجب بين مرده ركها ب حب صرطرة كشبيع وتهليل امرحرام كي دفت میں۔لیکن صب ذکر کیا جاسے تو ہے درود شراعت کے لئے مستحب ترین اوقات شار کئے جابیں گے۔

مریث بین آیا ہے من الے علی کتاب لد تانول الملائکة تستغفی مادام ای فی الکتا اس مدین کو بہت سے علائے مدیث نے روابت کیا ہے ایکن اس کی مستد

الكفتامظا اس كے باتھيں مرض آكلہ ہوگيا۔ ليني باتھ مرط المت روع ہوگيا ا ابك ووسرأتحض صيلي التدعلبه لكفنا مخا وسلم نهيل لكهاكر أنفاء حصرت خبرالانام علیب الصالوة والسلام کی جانب سے خواب میں جھوا کا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نو حاليس نيكيول سيكس والسط ايني آب كومحروم ركفتا تب لعنى لفظ وسلم بن جار حرف ہیں اور سرحرف کے عوض میں دس نیکی ہیں۔ تو اس صاب سے اس لفظر کے نواب بس حالیں نبکیال موئیں اور ای قبیل بس پر بھی داخل ہے کہ لعص لوکیہ رمز واشاره براكفاكرت بي مصيلعن الكفي والعصل الشرعليه وسلم كي علامنت وم باصلح بنا د بنتے ہیں۔ اود علب السلام کی طرف اسٹ عبن ومبم سے كرتے ہيں وعلى بزالقياس بيان كرنے ہيں كر ايك خص كوخوا ين ديج كردريافت كياكه في تعالى في متهاديك سائفكيا معامله كما اوريمين بخن ديا- ال سلے جواب ديا بي جب نام مبارك مكفائفا توصيل الترعليه وسلم بحق الكه دنبا مخااس كي بخشش بوكئ كسي العام شافعي رحمت الشرعليه كوخواب بس دیجهادر با فن کیاکہ فی تعالی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آب نے جواب دیا مجھ بررتمت کی اور میری مغفرت فرمانی ۔ میر مجھے مہشت بیں لے کئے جیسے كى دان كو ك حاتے ہيں مجديد موتى اور يا قوت تجا در كئے جيساكردان بر كريت بي يسب العام ال دجرت بواكدجب بي في الديكا نوكمانفا صبل الله على محل على ماذكر الذاكرون وعلى دعل ماغفاعن دكر الغافلون -فصل مصل مضور صلے الدمليه وسلم كو خواب بن درجينے كے لئے درود شرافت كى مداومست مع طبارت كيد ورُودك لفطيبين اللهم العطاع والوفيكا عن مداومست ادراس درودی مدا ومست کے دراجہ سے معی یہ سعادت حاصل ہوسکتی سے۔ اللهم صل على دورج عمل في الزرواح اللهم صل على جسدة في الاجساد اللهم صل عظ فنبرة فى القنوس - مفاخراسلام بين بيان كرتے بي جوتف تعب کے دن برآد مراز بر درود شراب پرسے الله بسل علی محک البی الامی ۔ تو

كا- اكر كيدن ويح توبائع جمعة بك اسعل كوكرك انشار الترفوش كرفي والا خواب و بجھے گا۔ جوشخص شب جعہ بین دورکعنت نماز میر سے سردکھنٹ بین فانخر کے بهركياره مرتبه اين الكرى ا دركياره مرتب سوره ا خلاص ا ورنمازك بعد اس ورود شركف كوسوبار براهے اللهم صل على محل الذي الامى واله وسلم تو سبدانام صلوت التذالملك العلام كوخواب بن ديجه كا. اكراس كے نصيب بیں ہے توانٹ ارالٹر نین جمعہ سے ندا مرنہ گزریں کے کہ دبدار سے مشرف ہوگا۔ بربعض ففزا كامجزب ہے اور ابک روابت میں ہے كہ جوشخص شب حجعت كي دو دوركعت نما زبره صاور سردكعت بن فانخر كے بعد فل ہوالترا صريجيس باراور بديان كے بزادم تنبر درود شراب برے صلے اللہ على اللبي الاحى - رسول خدا صیلے الترعلیہ وسلم کوخواب میں دیکھے گا۔سعیدین عطاسے روابت ہے کہ جوشخص باک لبنزرسوو سے اور سونے ونت اس دعاکو برسطے اور لینے واستے المتص وبكبه باكرسوط ك نوا تخضرت صلك الترعلبه والمكوفواب مين وبجه كا وعابر ب اللهم ان استملك ، يولال وجهك الحيريم ان نويني في منامى وجه نبيك محلصك الشرعليس وسلمرروبة تفتربهاعين وتشرح بهاصدلهى وبجعع بها شرلى ولفن ج بهاحسي بنى وتجعمعها بيني وبينه يوم الفيام أفي اللبرجان العلى نشه لانفري ببني و بدنه إراباالرجم الراحمين -اكرجوال طلق بن تخفرصلون كاذكريس كيا ہے۔ ليكن اكر اس سعادت كاطالب ال دعاكو دُرود شراعب كے لعد براھے تولفيت ائم والمل مو گا۔ اور بہن سے طران بھی اس سعادت کے طاصل کرنے بیں بال کئے كن بين ان سب كاخلاصدير من كرا تسرود صلى الشرعليه والمرك وكرين ظارو باطن سے منوج رہے۔ درود شراعی کر تُن کے ساتھ آب کی دائمی نوج رکھے

میں فصل در و دننرلوی کے وہ الفاظ جوا حادیث بین آئے ہیں۔ کوئی ننک بنیں ہے کہ ان کا براحنا اس اعتبار سے کہ وہ لفظ بنی صلے الٹرعلیہ وسلم کی ر بان مبارک سے نکلے ہوئے بی افضل ہے بیصن علمار نے کہ مخسام دروددل بی افضل دہ درود ہے جو الخبات کے بعد ناز بی بڑھی جاتی ہے اور درود بجے حدیثول بیس مخصوص کیفینوں کے ساتھ آئی ہے جس کا ذکر کیاجائے کا۔ ہرایک حصول مفصد کے لئے کا تی ہے۔ سب بیس مشہور بہ درود شرلیب ہے۔ اللہ مصل آخریک اوراللہ مبارات آخریک ۔

نبکی ہوعلائے شافعبہ سے ہیں فراتے ہیں کہ چھھ التجان کے ابعد والی درود شرافین ہی بینہ رضا اللہ علیہ وسلم بربر اسے بے شک ال نے ان طرافینہ بر درود شرافین بینی جی بیا کہ حکم کیا گیا ہے اور لیٹنیا اس نے وہ نواب حاصل کر لیاجیں کا اس درود شرافین بروعدہ کیا گیا ہے ۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ بین دیواج خلا سے ۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ بین دیواج خلا صلے الشرعلیہ وسلم بربہ بری وسخنا ہے۔ برگر صول گاتو دہ اس قسم سے ناز والی درود شرافین برائی ہوسخنا ہے۔ برگر صول گاتو دہ اس قسم سے ناز والی درود شرافین برائی ہوسخنا ہے۔ برائی ہوسخنا ہے۔

امام نودی در الشعلیه فرمانے بین که درود بڑھنے دالے کو چاہئے که امادیث مجمد میں کیفیات مخصوصہ جننی آئی بین سب کو جمع کرے اور پڑھے ناکم الفاظ ماتورہ اور جمله حیثم اے درود کا تواب حاصل ہوا ور وہ مجموع المام الفاظ ماتورہ اور جمله حیثم اے درود کا تواب حاصل ہوا ور وہ مجموع المحمد المنافظ ماتورہ اور جمله علی عبد المحمد المنافظ ابراھیم وعلی المحمد المان المحمد المحمد المان المحمد المح

# Marfat.com

ابدا انضل صلواتك على سيدنا عجد عبلك ونبيك وى سولك عجد واله وسلم تسليما وين ادلانشرلفا وتكرياوا نزله المنزلة للقرب عندك يوم الفيمة -

ابن فیم جوزی صنبی نیز لعصنے علما کے شافعیہ کہتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ جننے ابن فیم جوزی صنبی نیز العصنے علما کے شافعیہ کہتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ جننے لفظ آئے بیس جدا جدا ہرا کی کو ایک خاص وقت میں بڑھے نا کہ جن لفظوں سے وہ حدیث آئی ہے سب کا عامل ہوجا کے۔ ا ورسب کو بیجا کر لبنا اپنی مجموعی صورت کے اعتبار سے ایک نئے درود کو ایجا دکرنے کو مستلزم ہے جو کئی حدیث میں وارد نہیں۔ انہتی بہرصورت بھن درود شرافین جن کے العناظ حدیث شرافین میں وارد نہیں۔ انہتی بہرصورت بھن وارد شرافین جن کے العناظ حدیث شرافین میں آئے ہیں بہال پر ذکر کی جاتی ہیں وبا لٹر التو فیق۔ بہلی اللہ مصل اور اللہم بادلے آخر نگ اس کو مسلم نے دوابن کیا ہے لیکن بھن روابت کیا ہے۔ لیکن بھن روابت کیا ہے۔

وورمی اللهم صل علی محل وعلی ال محل کماصلبت علی ابراهیم اناع حمیل عجید اللهم بارای علی محل وعلی ال محل کما بارکت علی ابراهیم اناع حمیل مجد الله مبارکت علی ابراهیم اناع حمیل اس کو بخاری اورمسلم نے روابت کیا ہے۔

تبرى اللهم صلى على النبى الاى وعلى الما محل كما صليت على البراهيم وعلى الما مواحمرين ضبل كا ابراهيم وعلى الما بواهيم المك حديد عجيب الما واحدين ضبل كا ابنى منديس روابن كياب.

جومی اللهم صل علی محمد وازواجه و درس بنه کماصلیت علی ابراهیم و باس ک علی محمد وازواجه و درس بنه کما بارکت علی ابراهیم الله علی ابراهیم الله علی ابراهیم الله مسلم کادی اور لسائی نے روایت کیا ہے۔ حمد بدعجب اس کوائن ماجر مسلم کادی اور لسائی نے روایت کیا ہے۔

بانجوس اللهم صلى على عبد التي ورسو لك كما صلبت على ابراهيم وعلى ال عبد ابراهيم وعلى الله عبد ابراهيم وعلى الله ابراهيم وعلى الله المركت على ابراهيم وعلى الله المركت على ابراهيم وعلى الله المراهيم انك حميد عبيل - ال كوم لم وبخارى اور نسائي ني دوايت كيا سي -

مجيني اللهماجعل صلواتك وبركاتك على محل وعلى المحل

كما جعلتها على ابراهيم وال ابراهيم انك حديد بجيد وبارك على محد على ال محل كما باركت على ابراهيم انك حديد مجيد ال كوقام في دوايت كيا ب اوراى طرح سنلاني في ابئى مفاخرين ال برنيمهم كى ب. ساقوس اللهم صل على محمد واهل ببيته كما صليت على ابراهيم انك حديد على عجد واهل ببيته كما صليت على اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على عجل واهل ببيته كما بارك على اللهم ما رك على المدومة بالك حديد مجيد اللهم بارك على المدومة بالك حديد على المدومة بالك حديد اللهم بارك المدومة باللهم ما اللهم ما اللهم ما اللهم ما اللهم ما اللهم صل على محمد ال المحد اللهم صل على محمد ال المحد المواقد في المدورة في المدورة ال

روی اللهم صل علے محل المنبی الا می وازواجه ا مهان المومنین و ذر بنه وا هل بلینه کما صلیت علا ا براهیم انلخ صببل مجببل ابودا و د نے اس کوابی سرمرہ وسی النزعن سے دوابیت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جو تحص لیب ندکرتا ہے کہ اس کے لئے پوراپورا وزن کیا جائے لازم ہے کہ جب ہما ہے ا دیر درد دیر سے تو بر لفظ کے۔

وسوب اللهم صل علے محمد و علی الل محمد و بارے۔ علی محمد وعلی الل محمد و بارے۔ علی محمد وعلی ابرائی و بارے علی محمد وعلی ابرائی و بارے علی اللہ محمد وعلی ابرائی و بارے و با

القيامة واجن المخيرالجناء والسلام عليه ورحمة الله وبركانه. متہیں۔جو درُدو کیرسلام کے وکرسے خالی ہے اس بیر کلم ملالے السلام عليك ايهاالنبى الحريم ورصة الله وبركاته - ال التكرماؤة كا ذكر بغرسلام كے اكثر علمار كے نزد كي مكروہ ہے۔ بيميئلہ ماخوذ ہے۔اللہ تعالی کے فرمان سے یا ایھا الذین امنواصلوعلبه وسلواتسلما اگر جرابعض علمار کو اس کی کرا میت میں کلام ہے لیکن خلاف اولی ہونا آؤمنفن علیہ ہے۔ آنخصرت صيل الترعليه وسلم العسلام كالتزكره جولعض درددول بين صلوة كي أتق ہنیں فرمایا ہے وہ اس کئے ہے کہ صحابہ رصنی النیز نعالے عہم اس بات کے حانے والے سنتے جبیا کہ حدیث بس آیا ہے کہ صحابہ کی ابک جماعت آنحفرت کی خدمت میں حاصر ہونی اور عوض کیا یا دسول الندہم نے آب برسلام مجھے کا طراعیت ہے جو کنٹی بار سے ب کے قرمایاکہ بڑھو۔اللھم سی علی محل وعلی ال محرا۔ ا دراس طرح تحض سلام بریس کردنیا مجمی کرده ب یا خلاف اولی بروگا- اکتر عجمی مصنفول كأقاعده بالخرة تخطرت صلے الدعليه وللم كے ذكر س علبال الله پراکنفاکر نے ہیں مکین اہل عرب کی کتب ہیں یہ بات بہت کم ہے۔ تومصنفین متقدمين مين بن اورمتاخوين كانفاق موكباب كرده صلے الدعليه وسلم تعظ بن ببنهابن مختصرا ورمقصود كا اداكريني والاب- بمل بمريف بل كه اختصار مع مراد دعلى آلم كا ذكركرنا م ادرمذال كلمه كولو للني بن اور الخض میں زائد کر دنیا بہت اتھا اور اولی ہے۔جیبا کہ بعض تنوں میں تکھا ہوا دیجھا گبا ہے۔ اگرجہ انخطرت صلے الشرعليہ وسلم بردعاكرناتام آل واصحاب اور جمع مومنین کے لئے شابل ہے۔ فصل افضل درود کے تعین میں علمار کے مختلف قول ہیں۔ بیر نہیں معلوم موتاكم براضن لاف بوج وارد مو فيصديث كے ال درود تركف كے متعلق بالوجه شامل بوك درُود كي كيفيت وكمبت مخصوص كے ہے كيف زبارت كے رسالوں میں دس فول دیکھے گئے ہیں۔

فول اول- بهترین در ودوه م جویم نمازی برهاکرتےیں. قول دوسرا- اللهم صل علی محل دعلے ال نملما دکی الناکن و ملما ملم عنه الفافلون و مسلمه عنه الفافلون -

قول بنيسرا- اللهم صل على مجلوعك ال محل كما هواهله-قول جو نفا- اللهم صل على مجل وعلى ال محل كما انت اهله-قول با بخوال - اللهم صل على مجل وعلى ال محل افضل الصلو تلت عدد معلق مأتك.

فول جيئا - الله مصل على شحل المنبى الرحى و على كل بنى و ملك ولى عدد كلما تك النامات المبار كات .

قول ساتوال - اللهم صل عظ محل عبدك و نبيك ورسولك الني الأمى وعلى اذواجه و ذربانه على دخلقك ورصى نفسك و زينة عرف شك و مداد كلما تك -

قول آمطول اللهم صل على عمل وعلى المعمل صلى المعمل صلى المعمل اللهم ما ولك عمل والم معمل صلى معمل واللهم بادك عمل والله معمل واللهم بادك عمل واللهم الما هوا هله .

قول دسوال- اللهم صل على محل واذواجه امهات المومنين و درسة واهل ببنه كماصلبت على ابراهم انك حبيل محبيل محبيل فصل - حريث بل با به كماصلبت على ابراهم انك حبيل محبيل فصل - حريث بل با به اذا صليب مع على فاحسنواالصلاق يعي به درو د برهو محمه برقو عده درود شرافي برهو و بعض مفتري في وقولوالناس محسنا كي نفيسر بين لكها به كم الا محمد مسلم الشرعليه والهوسلم بين ورسنا سي مراد درود شرافي بي مار محمد ما الشرعليه والهوس بين محابه وغيره كي ايك جاعت سي نفل كرت بين كم شخص كو الشرقالية قوت بيانيه عطافه ما ين او وشخص ال الشرعلية ومنا من قوت سي صلاة وسلام في الفلول سي اداكر من قوق الله و منقل المن ومنقل بين عرب منقل بين كم كا درود كي افضليت كا دارومداري وربث من مكم كا فرال بردار مجما عاب كا - بعن درود كي افضليت كا دارومداري وربث منقل بين كم كا فرال بردار مجما عاب كا - بعن درود كي افضليت كا دارومداري وربث بين كا منا من وضلف في درود كي افضليت كا دارومداري وربث منقل بين كا منا من وضلف في درود كو أن فيسم الفاظ بين جومنقل بين كفا

ہے ان بیں سے محمد بیمان دکر کئے جاتے ہیں۔ بیمن ان بی سے اللهم صل على سبس لذا عمل السابق للخلق لفي الرحمة للعالبين ظهوم على على سبب لذا عمل السابق للخلق لفي الرحمة للعالبين ظهوم على عل مامضى من خلقك ومالتى ومن سعل منهم ومن شقى صلونى تستعنى العد تحيط بالحد صلوق كاغابة لها ولا إنتهاء ولا المدلها ولا انقضاء صلق دالمة بدامك وعك الهواصابه كذالك والحل اللس على ذلك - سخاوى رحمت الشعليم كاس درود كا تواب دس ہزار لكھا ہے۔ اور اس كا قصر عجيب وغرب ہے۔ بعض ان بس سے اللهم صل على سيدنا محل افضل ماصليت على احدمن خلفت صلوق دايسة بدوامك باقية ببقائك صلوة تدكون الكس ضاء و لحقه ا داء صلوى مقبولة لديك معروضة عليه وعلى اله وصحبه وباسك وسلم الادرودشرات مح الفاظمشهورين اورمت عات عشرين جوا دلادني مترك اورمشهوركناب ہے کھا ہے اور تابعین کے زمانہ سے مشائخ کے معمولات بین داخل ہے۔ سشیخ اجل اکرم علی منفق نے اپنے بعض رسالوں میں درود شراعب کو انہبر لفظول سے حکم ف رمایا ہے۔ اورجو الفاظ کہ اس ففرکو صرت سے عبد الوہاب منفی ا الندعاب سے مدین منورہ سے خصتی کے وقت احادث فراکسے ہیں وہ بی ہیں۔ اور بوجہ خصوصیت اجازت دیجر مشائخ کے ذات بابر کات کی وجہ سے جوكبيراس بنده كوان لفظول بس لؤر وصنورا ورضوع وخصنوع حاصل موادوس لفظول بين مع قطع لظرمها لغر مح كيفيت اوركمين بين مبهت بي كم حاصل موا-ادر معران لفلوں سے دل بردامت تنہیں ہوا۔ یہ بات مشایخ کی احا زن کے خواص واسرارے ہے والنداعلم.

بين أن بن سالهم لك الحداد من حداك ولك الحد بعد دمن لم بحداك ولك الحداد كمان نخداللهم صل علا محدالعد دمن صلى عليه وصل على عمل لعددهن لم يعدل عليه وصل على محدالك وصل على عليه وسل على عليه وسل على عليه وسل على محداله وسل على محدالكما يخب ال الضلى عليه و اس درود شرایف کے الفاظ طبرانی کے ہیں جو اکابرطمائے صدیب میں سے ہیں۔ انبول نے کہا ہے کہ اس در در کو آنخفرنت صلے النہ علیہ وہم کے سامنے نواب بس برها مصور نے اس کے منتے کے دفت عمم فرمایا اور آرب بروجد کے اتار ظاہر بوے نبردندان مبارک بیں سے اور ظاہر ہوا۔ صلی الندعلیہ وسلم بین أن بن سے اللهم صل علے عمل ملاء الدنیا و ملاء الاخری وبادلی علی عجل ملاء اللذيبا وملاء كلاخرة وسلم على على ملاء الدنياوملاء الأخنى ومنها اللهم صل على عمل واله واصحاب وأوكادة وازواجه وذس بيته واهل بلبته واصهار وانصاب وانشياعه ومجيبه امنه وعلينامعهم اجمعين بالرحم الراحبين - أسس كو سخاوی نے نشفاسے ذکر کیا ہے جوحن لھری سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے تھے جوشخص حاب كه الخفرن مسل الشرعلي، وسلم كي وض سي كمرا بوابياله يُ تُوجا بين الله ورُود كوير عصد اود لعض دوايول بيس ساللهم صل علے محل فی الاولین و صل علی محل فی الاخرین وصل علے محسد فى النبين وصل على عمل فى العربسلين وصل على محل فى الملاح كل علاالى بوم الدين اللهم اعط محمل الوسيلة والفضيلة والشون والدرجة الرفيعة والبعثه مقاما محودا اللهم امنت بحس ولماده فلا تحمامني في الجبولة روسته والمازقني هجته و توفئ علے ملته واسفی من حوضه شرابا مربیا ساتغاهنیالا اطمًا بعل ابل الكعلى حيل شئ مثل براللهم بلغ روح محمل واله متا تحية وسلام اللهم حكما المنت به ولمراكافلا شخی منی تی س وسیند \_

تلمانی نے بین الدری سے نقل کہا ہے کہ عطار حمت اللہ علیہ نے ذرابا ہے کہ جوشخص اس درود ترلیب کو صبح دمشام بین بار براھے گا اس کے نزمان کا مین اور براھے گا اس کے نام کناہ بختے جائیں گے۔ دو ہمین خوش دہے گا۔ اس کی دُعابی قبول کی جا بیس گی۔ اس کی امیدیں برآئیں گی دوشن موشا در سے گا۔ اس کی دُعابی قبول کی جا بیس گی۔ اس کی امیدیں برآئیس گی دوشن

ير فتح يا تے كار خركى أو فين ہوگى. مبشت بربى بى سينرصلے السّرعلية سلم كے ہمراہ ہوگا۔ بعض أن بس سے اللهم صل على محل و بادك و سلم وعظم وكرم فى الله نيا باعلاء دبينه والمهام دعوته واعظام ذكرح والبتاء شريعيته ونى الهخرج بفبول نشفاعته في أمنه وتصعيف توابه واظهار فضله على أكا ولين والاخراب وتقدا يمه علے كافة الانبياء والمرسلين في شفاعة و اعلادم جنه في البحنة وعلى اله واصحاب و الباعه المجعدين منها صلے اللہ علے محل واله وسلم صلی مواهله آن در وزرای کے بڑے صنے کا حکم صبح کے وقت آبا ہے۔ لعض اُن بس سے اللہ م صل علے محمد وعلی ال ملحمد لصلوالة انت لها اهل وهولها الل وبارك وا یہ درمور النے میں من من من من من اور درم قبولین کو بہتے جی ہے۔ بیان کرنے ہیں كرابك تنخص زائرين مس سے جومقبول دربار تفايري درود بميند سرطفنا مفاجب مریث منورہ سے سفرکرنے لگا توحضور نے وٹ رمایا کہ جبنددن اور مظہر جاہم كويرنيرا ورودليندآكيا ب- بعض أنبي سے اللهم صل علے عمل معلن الجود والحكم ومنبع الحلم والحكم وعلى أله و اصحاب وسلم ير درودسل له قادريرين بهن مشهور يد لعض ال بن سے الله به صل سلم علے حبیبك وقر سبك ولبيك مظهر رابو بلبتك و منال حضرتك وتمثال متدرتك روح الفندس معطى الحبونى والفضيلة بامرك بكثيرالعوا لمرمفيض نواطق النفوس صاحب الظفن والنغالي شهوس نوس كالمات كيت بين كه صرب غوت التفلين رصى الدرنعالي عنه کے بین ای طرح سے اس سلسلہ کے لعبض مشائع سے نقل کیا ہے اور حصرت سیدی وسندى ومشخى قبله كابى مى كليم اللى قدس سرة في انب وظبفه كے رساله مين ذكركيا ہے۔ والنداعلم لعض أن بن سے اللهم صل وسلم علے روبے محل فى الارواح وسل سلم تعليجسل ه فى الاجساد ول سلم على فالفنور ط سخا وك نے ور منتظم سے نقل کیا ہے کہ اس طرح آبا ہے جو تخص اس درود شرایب کوکٹرت

سے پراجے آوا کھزن صبلے الدعلیہ وسلم کے شرون دیداد سے مشرون ہو اور الخضرت كى شفاعت سے متاز بواور آپ كے وض سے بانى بنے۔ ادراس باك حرام بو- به درُود شراعت ابل حربين شرافين بين بهنت مستعل سے ليكن ال درود ين أل لفظ كا اصافه كرت بين وعلى المهم عمل في أي مساعر اوركانب رون لعص اوفات بي إو جرغابة شوق برعضو شراعيف كو قدم سے سرتك جداجداذكر كزياب، اور درُود بجيمات جيك أللهم صل على أس محل في الردس و صل على شعر على الشعوى - اى طرح س قدم تزليب الدريمي كمتاب وعلى بلد محمل في البلادوعلى دام عجل في الدوروعلى مستجل عجل في المساحبل وغيبره وغيبره لعض أن بسس اللهم لبيك اللهم سعديك صل وسلم عليه ان الله و ملا عكته ليصلون على النبي يا أيها الله امنواصلوا عليه وسلموا تسلما يعض ان بس مسلون اللم البر الرجيم والمدلا تكذ المفنى بين والنبن والصل قين والشهد لأوالصالحين وما سبع للت من شئ في أكائم ض والسماء بإرب العالمين على محد لبن عبدالله بن عبدالمطلب خاتم النبين وسيد المرسلين وامام المتقاين الشاهل البشيرال لذعى البك باذنك السماح المنابر وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين بدرود شرليب على من الترتعالى عنه سے مروی ہے۔ال کوشفا بین دکر کیا ہے۔ اور ال کا زیں جو انخفزت صلے اللہ علبہ وسیکم برآب کی دفات کے بعداو گول نے امیالمومنین کے ساتھ برصی ہے وه ين درود من العلى ساللهم اجعل صلوتك وبركانك لرحمتنك على سبدالبرسلين وامام المنقبن وخاتم النيب محمدل عبلك ورسولك امام الخيروس سول الرحمت اللهم البعثه مفام محمورد الغبطه فيه الاولون والاخرون اللهم صل على على وعظ ال محدلكاصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حبيل عيد-ببعبدالتربن معود رضى الترعن سيمردى بيد بعض النابس سي اللهم تقبل شفاعة محل الكبرى واس فع درجة العلباواته سؤله في الاختا والاولى كما

اتبت ابراهيم وموسى - اسلوطاؤس نے ابن عباس من الله عند سدوايت كيا - لعض ان بن سے اللهم اعط محمد الفضل ماسالك لنفسه واعط محمد اا فضل ما سالك لائحة بوسب ابن الورد سے مروى ہے - لعض ان بن سے مسئول الى يوم القيلمة - و بہب ابن الورد سے مروى ہے - لعض ان بن سے اللهم صل علے سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المنبى الاهى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الى سيدنا محمد المنبى الاهى على السند المحمد المنبى الاهى على درسله رحمة للعالمين واصطفية على الحلاين اجمعين على دما فى علماك و مرت فى المن علمك و مرت فى المن مرة فى كل نفس ولمحة ولحطة وطرفة بطر ف بها اهل السنوا والحرف وعلى الدمن وعلى الله و صحبه وسلم-

ر منارجهم حفرت محدّت دممته الله عليه نے جند درود شراف النبس بیں سے اور بھی آبھے ہیں لیکن قریب قریب وہ سب دکا کمل الخایرات جوم طبوعہ کتاب ہے اس میں آبھی ہیں۔ اس لئے ان کا ایکنا کچھ ذیا دہ صروری ہیں ہے طالب کو جا ہیے کہ اپنی صفائی قلب کے لئے دلائل الخیرات کومطالعہ میں رکھے۔ والحدل ملله سبحان رتب درت العن ت عدا یصفون و سبحان رتب العن ت عدا یصفون و سبحان رتب العن ت عدا یصفون و سبحان اللہ درت العالمین۔



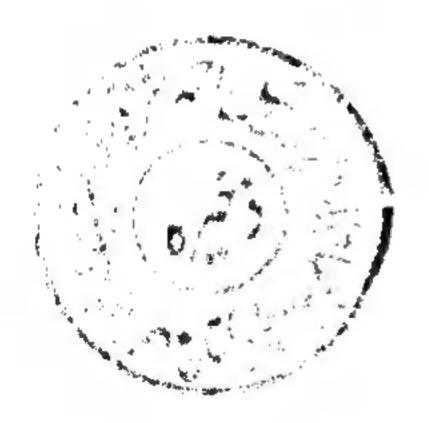



منزج<u>رة.</u> جناب دولانامي فياض صاب دارالعلم كاي



الته تعالى كابين قافان كرت ددين منالت اورگربى كى گفائين بى كار دروك باطل بنى بيري كار مخافر الته تعالى كور مندر مناله الله المن كرد و بير مندر مناله الله الله المن مند د بايت كيلئة بي غليم في الته كور مندر جبالا حقيقت دور و شنى طرح ما محدث د بلوى كى دات كارى من دور كم بندر تنان كام الت كام النه و مندر جبالا حقيقت دور و شنى كام منال به بن في الله من مناله بن بن الله ته مناله بن مناله بن بن الله بن الله ته مناله بن الله ب

مندوبالتنان كے متنابیرونیائے کلم کامنتندنزین نذیرہ ا

بندررود کراچی-

ملاتباتناكي

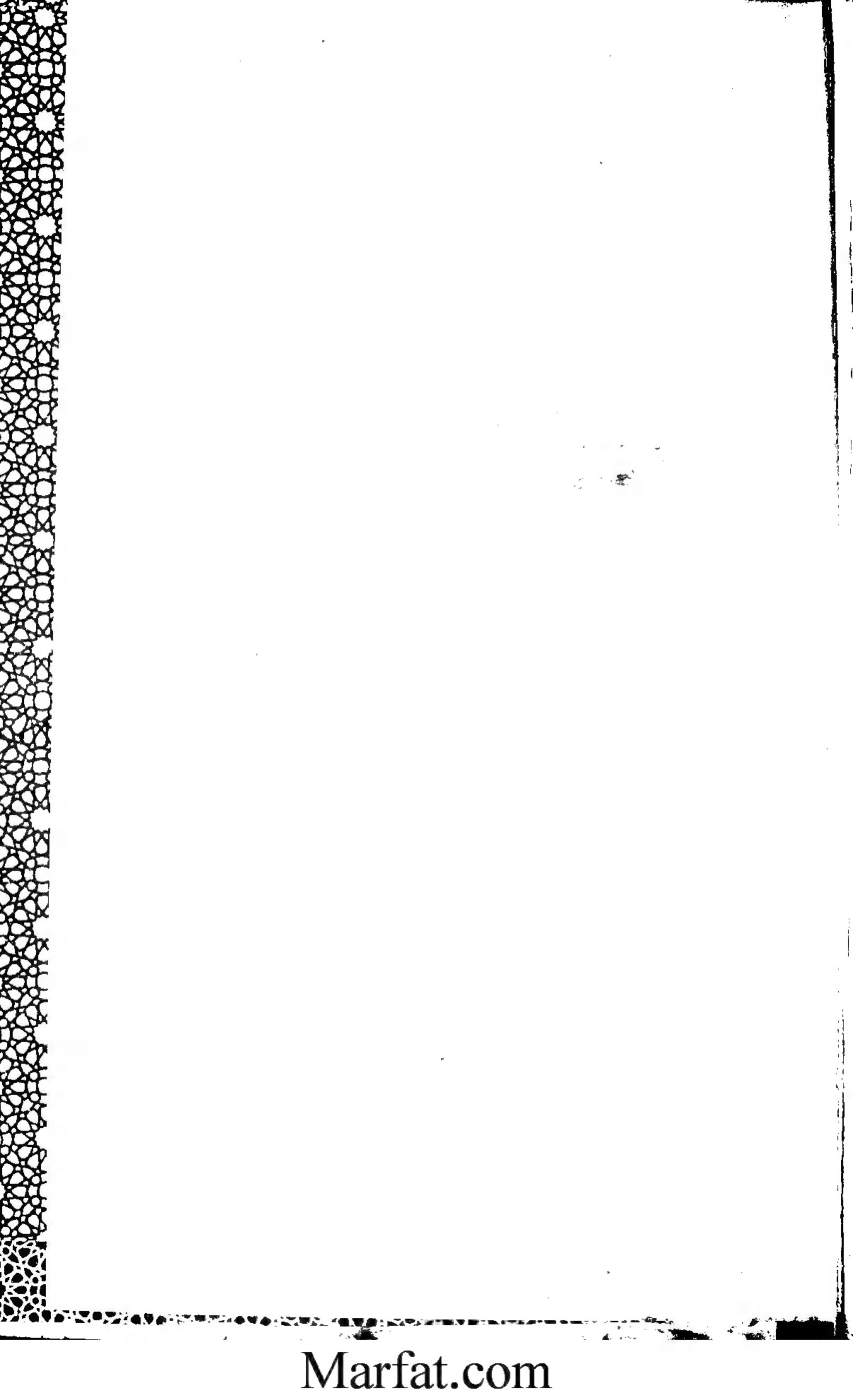



Marfat.com